سلدان والمراه المراه المراع المراه المراع المراه ال

ازآفاوات

حضرت بيله لما مرولنا بيدى في النفوى تجهد العصر نظالها لى

محصول ارآن

(مطبوعة تعليمي رسال مور)

قبمت

اماميد مش باكستان كا

بود و المان المان

اس تنابچه کورچه ایسان طمینان محس کر نیگ صیاکه و صافر چهرد نتیج ہو نے صوابی کرداں ہے کے بعد صنا ہے شیری در فرصت مجن جی کا سے شاداب درفول كي فني جياد ل يوجوس كرتا ہے۔ اس الله كريم كفران وكول كو يجعة بي جو مزمب كى دعوت تولية بي مران ن بن جائے سے قبل ما لا كذب كا سبق النان بي جديد فرع بولا) اميههم ووقابل مدبها سقلوا العيب مركمترالمنافع فقركر عامع رمالكوثا بالناثان یثیت سے تبول کرتے ہوئے اس کی توسیع اف عدیس زیادہ سے زیادہ صد ہے کو ان نیت اور الم کی خدیت اورا راکین شن کی توصدا فیزانی فرمائیس کے۔ خادم دین سیرس علی شاه کاطمی ميكرزى المهيمتن باكستان رجيرة واردوبازار لايهور

بسالله الرّخين الرّحي بيرة

ٱلْحَكَمُّنُ لِلْهِ وَرَبِّ اللَّعَالَمِ فِينَ وَالصَّلَوَةُ عَلَى سَيِّبِ الْمُؤْمِدِ لِبَنَ وَلا لِهِ الطَّاهِ رِبُنَ

اسلامي تعليمات بين سب سي تقدم بيز توخید بسے لعنی النار کو ایک ماننا ای کے عالم انسانیت براس کاانر کئے پیغیراسام نے تنام زمتیں اور

اسلم كابغيام أوتب داور

مشقتیں برواشت کیں۔ اگر پینیران جابل بئت پرست قبائل عرب سے برکلہ رصوانا جابة كم الله الله تو يضف قريش تق جنف عرب عظ اجتن دنياال وفت متى سب كسب اس كے لئے أسانى سے تباد ہوجاتے اگر الند كو فقط منوانا منظور بوما توجن كا ذوق عبادت تين سوساله كو مان رہا تھا۔ ان کو تین سو اکسٹھ کے ماننے میں کیا عذر ہو سکتا تھا اور ميروه مشركين عرب الله كو مانية توقي ي - قرآن مجيد من ارشاد

اگرم ان سے پوچھو کہ اسان اورزین

مِوَا ہے۔ كرئن سَكُلْنه مُرضِن خَلَق السَّمَاؤِتِ كرئن سَكُلْنه مُرضِن خَلَق السَّمَاؤِتِ

## وَالْارْضُ كَيْقُولُنَ الله

## کوکستے پیداکی و دہ بی کسی کے کہ اللہ نے

ان سے پرجو کہ ذین وا سان کاخالق

کون ہے اور شمس دفتر کوکس نے مہیخ

کیا ہے توکیس کے کہ اور شرات ان سے پانی پرانا

ان سے پرجیو کہ کون اسمان سے پانی پرانا

ہے اور اس سے زبین مردہ کو زندہ نبادینا
ہے توکیس کے کہ اور نے

كَنْ سَلْمَهُمْ مَنْ حَلَق السَّمُوتِ

وَالْاَصَ وَسَعِّوْ الشَّمْسَ وَالْفَتُمُو وَالْفَتُمُو وَالْفَتُمُو وَالْفَتُمُو وَالْفَتُمُو وَالْفَتُمُو الشَّمْسَ وَالْفَتُمُو لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللهُ مَنَى اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الل

وہ جاہل عرب کیا سمجنے کہ ایک ماننے میں ہارا فامدہ ہے گراب بودہ سو سال میں دنیا کافی ترقی کر حکی ہے ، اب اسے بہ سمجمنا اسان ہے کہ توحید عالم انسانیت کو کیا نیض بہنیاتی ہے ؟ اس وقت دنیا انوتت اور مساوات کے لئے ترکی دہی ہے۔ اور مضطرب ہے کہ یہ دونول پنریں پیا ہول ہے تعتیم دولت مساوی طور پر اسی کھے سیابی جارہی ہے کہ مالدار اور غریب طبقے کا فرق خم ہو جائے ، اہیر غریب کو حقیر نظرسے دیکینا ہے، اس کو دائے کے لئے آمادہ رہتاہ حقوق دینے میں تکفت کرتا ہے ، تممتا ہے میں جینے کا حقدار ہول اس سے کہ میں امیر ہول اور یہ مرنے کا حقداد ہے اس سے کو غریب ہے، اس ساوات کے لئے ہو علاج بھریز کیا گیا ہے کیا یہ واقعی مرض کے دنعید کا سبب ہے

یا صرت طفل تستی ہے۔ اگر تعزفتہ نقط امارت اور غربت کا ہوتا تو دولت برابر سے تفتیم کر کے سمجھ لیتے کہ مساوات قائم ہو گئ مرفرق فقظ دولت اور غربت كالبيل ہے - ايك بادوول کی طاقت کے کا ظرمے بھی قوی ہے اور ایک صنعیت۔ وُم وقبید کی کثرت کے لحاظ سے بھی فرق ہے، ایک کا فاندان بڑا ہے اس لئے اس کے جمائتی زیادہ ہی، اور ایک کا کوئی نبیں اس سے سے یادو مددگار ہے۔اس کے علاوہ ایک پیزے وجا بت - سالفۃ اثرات ، باب وادا کے خدمات سے ایک شخص کا ولول پر اثر ہے، اور دوسرا اس وقار سے محروم ہے۔ بھر دماعی فوقیت میں ایک بڑھا ہوا ہے دوسرا فہانت میں اس سے کم ہے - جس طرح وولت مند این امارت سے غریب کو دبانے کی گوشش کرنا ہے، اسی طرح طاقنوز قوت سے ، اور قوم قبیلہ والا کثرت سے دہاتا ہے ساحب وجابت اپنی وجابت سے ناجا تن قائدہ اعدایا ہے دماعی و تیت و الا البی اسم بناتا ہے کہ دوسردل کا ہمدرد بن كرائي كرفت منظور كركے اور دوسرے ائى سادہ لوى سے اس کی گفت میں آجاتے ہیں - اب دولت تو بیرونی پہنر ہے۔ آدی کا جُزنبیں ہوتی - اس کو لے لینا اور برابرسے تنتیم کر دینا کوئی مشکل نہیں ۔ اسے پور اور ڈاکو لے جاتے

ہں ، پیر کوئی قانون بناکر ہے لینا کیا مشکل ہے ؟ مگرطانت سمانی كوكيا ركيا جائے كا إكيا اسے بھى طافغةرول سے كينيخ كر كمزورول ير تفتيم كيا حائيكا ؟ نوم اور قبيليه كى كثرت كو كيا كيا جائے گا یا ایک خاندان کے افراد کو تقیم کیا جائے گا ؟ کہ باب کی کے سے بیں جائے ، عبا فی کسی کے جھتے بیں۔ اور چیا اور مامول کسی کے بھو جائیں ۔ وجا بہت کو روا دارول سے ہے کر کیونکر نفشیم کیا جائیگا۔ دماغی فرقیت کو کیا کیا جائے گا کیا اسے انجکش لگا کر سادہ کو توں کے دماغول بی داخل کیا جائے گا؟ جب یہ مجھ نہیں ہو سکتا تو صرف دولت تفتیم کرکے بير سمجه دينا كه مساوات بوكئ طفل تستى نهين أو اور كيا ہے؟ مبلغ اكسلام بو نيان فطرت بشر تفا اس نه محكوس كيا كه ان نفرقول كا خارجي طورير منانا أو نامكن سير- سيسير زمين بي نشیب و فراز ہے اور سہل وجل میں فرق ہے ، درختول کے قدو قامت میں کو تاہی و بلندی ہے ، پھروں بی بھی کوئی سخت ہے اور کوئی زم م اسی طرح افراد نیٹر سی صلاحیتوں کا تفرقه ہے۔ لنذاعلی طور ستے یہ فرق مٹانا نامکن ہے۔ مگرد بہنیت كي تشكيل اس طرح موكد ايك طاقت ركھنے والا كمزور كو دبائے نہیں ، بلکہ اس کا محافظ بن جائے۔ صاحب قوم و تبیلہ يكين افراد كو يا تمال مركب، بلكه اليه قبيله عدد اس كا صافي

ہو جائے۔ صاحب وجاہت دو سردل کو نفتعان نہ پہنچائے بلکہ ایے اور دوسروں کی خدمت بیں مرت کرے اور دماغی و قیت والا دوسرول کے لئے مزر رماتی کے تدابر مذ سو بے بلکہ تفع رساتی كے تداہر يو عور كيا كرے - اگر ابيا ہو جائے تر ایک فردكو على ہوتى الله كى نعمت تم نوع ان في كا سرمايه بن جائے- اور بيروولتندى بھی لعنت نہ رہے۔ اور اگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح نہ ہوئی تو لاکھ دولت کو برابر تفنیم کر دیا جائے بھر بھی اپنی طاقت سے دجاہت سے کثرت قبید سے افہانت سے ایک دوسرے یا ظلم و رستم وتعائے گا۔ اور اس دوات کی تقنیم سے کوئی فائدہ یہ ہوگا اب یہ ذہنیت قام ہوگی اصابی انوت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا رفتار علی کو اکٹا لئے جادی ہے۔ وہ ساوات کو بنیاد انوت بناتا جائی ہے ۔ حالانکہ دراصل موافات بنیادِ ساوات ہے - پیلے ذہن انسانی میں افوت کا اصالس قائم ہو، بھر علی مساوات اس پر مرتب ہو سکے گی اقانون کے واؤے سے نہیں بلکہ ضمیر کی بخریک سے اصاب انوت کی بنیاد ر بو ساوات کی عادت لند ہوگی وہ ایک مضبوط بنیا دیر قائم ہو گی۔ اور بغیر کمس اصاص کے ہو ساوات کی عادت ہے کی ارتب ید قام شدہ دیوار کے مانند ہے بنیاد ہوگی۔ اب اس یہ غور کرنا ہے کہ اصابی انونت کیونکر بدا ہوتا

ہے۔ ہم اپنے روز مرہ میں کہنی دفعہ مجائی جان ، عبائی صاحب اور
مرح میں "عبائیو" کے الفاظ صرت کرتے ہیں۔ کہی یہ مجی سوچا کہ دو
ادی باہم عبائی مجائی کیونکر ہوتے ہیں۔ افوت کا سرشہہ صرف
ایک ہے اور دہ یہ کہ حبب کرئی کشرت کسی وصدت کی طرب
منسوب ہوگی ٹو اس کے اجزا میں برادری بھی پیدا ہو جائے گی اور
براری بھی ' سکے عبائی بہن کیوں ایس میں اخوت رکھتے ہیں
براری بھی ' سکے عبائی بہن کیوں ایس میں اخوت رکھتے ہیں
براری بھی ' سکے عبائی بہن کیوں ایس میں اخوت و سع حلقہ
اس سے کہ ایک مال باپ کے دس بعثے ہوں تو دسول عبائی
بیس ہول تو بیس اور بجاس ہوں تو بچاس ، لعنی جفتے وسیع حلقہ
بیس ایک کا قدم کو ایک گا اُستے ہی وسیع حلقہ بیں برادری قائم

دبیات میں محاورہ ہے، "بیہ ہماری براوری کے ہیں " کہ کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ پانچ ججہ بیشتوں پر جا کر ایک تمایال شخص ہے جس پر کئی خاندانوں کا سلسلہ جا کر مثنتی ہوتا ہے۔ کس ایک مورث اعلیٰ کی نسل ایک براوری ہوگئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جتنی دور پر جا کہ ایک کا احساس پیدا ہو جائے وہی سے براوری قائم ہو جا نے گی ۔ سیا بیا مطلب ہے ؟ ایک دیں کے اشد ب کا تصور اس وقت بڑھ جا نا ہے بائندے وہی بائندے وطن کے جذب کا تصور اس وقت بڑھ جا نا ہے بائی دیں کے جذب کا تصور اس وقت بڑھ جا نا ہے جب برویس بیں زندگی گذارنے کی فریت ہے۔ چاہے جب

اینے وطن میں تقے تو صاحب سلامت بھی یا بمد گر نہ تھی۔ مگر برونس یں ویکیا ترول تڑے گیا۔ جی جایا اس کے پیکس جائیں انیں کری ، یہ ہے وطنیت کا جارب -اس کے بعد بیبوں صدی بیں آفتاب کی سمت کے لحاظ سے کشتہ قائم ہوا۔ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب سے مالک مشرق میں ہیں ایک کشتہ میں مسلک مفتر مالک مغرب ين بن وه الك كشترين، مغرب والے چاہے أيس بن اخلات رکھتے ہول مگر ہارے مقابلہ میں سب ایک ہیں اب سائل پر عور ہوں ہونا ہے کہ کون بات مشرق کے لئے مقید ہے اور کون یات مغرب کے لئے۔ اس طرح متعدد مالک اس لیے متحد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سمت میں واقع ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا بے جین ہے اس ایک کے لئے جو دسیع ے وسیع حلقہ میں ورائی الفت بن سکے ، مگر باد رہے کہ بیسب اتحاد کے مرکز اخراق کا پیش خیمہ ہیں۔ اس منے کر جب ایک فاتان میں ایکا ہوگا تو دوسرے فاندان کے خلات محاذ قائم ہوگا اس ليئ غيرمليوں كى اكثريم كوشوش دى ہوگى كه ملك والول ين اتخاد مرو - بیال تک که جانے بھی لگوتر ابیا کرجاؤ ،که ہمیشہ الستے ہیں۔ جب ایک سمت والوں میں اتفاق ہو گا تو دوسری سمت والول کے خلات محاذ ہوگا۔ بعنی ان میں سے ہراتحاد

اختلات كا بيش شبه ہے - اس كئے كه اتحاد كى ولوارس عالم انسانيت کے بیج میں اٹھا فی گئی میں - لنذا سر دبوار اردھر والول کو ایک كرنى ہے اور أدهر والول كو حدا كرنى ہے - اسلام ہو عالمكبر اتحاد کا بیغیام سے کر آیا تفا ، اس نے اتحاد کی درمیانی داوارول كو وهاكر الك اليها وسيع احاطرُ الخاد قالمُ ركيا جس بي ممت ملک، نسل، رنگ کسی طرح کی نفرین مذہبو اور وہ خدائے واحد كا انخاد ہے۔ اور حبكه الك مال باب كى اولاد عبائى بھائى ہے ایک ملک کے باشدے اور ایک سمت کے دہنے والے میائی بھائی ہی تو ایک خالق کے پیدا کئے ہوئے اور ایک خدا کے بندے بھائی جھائی کیول نہ ہول مگرظا ہر ہے کہ بھائی کے حقوق کا کاظ وہی کرنے گا ہو باب کو باد ر کھے گا۔ اگریاب کو یادیت رکھا تو عبانی کا حق کسیا۔ اسی لنے اسلام نے پوری طاقت صرف کردی اللہ کی یاد قائم كرف ين بيغير اسلام كا بني بيغيام نقا:-مُورُولُولُ كَا لِلْهُ إِلَيْهُ كُفْنِكُولُ فَا اللَّهُ كَفْنِكُولُ اللَّهُ كَفْنِكُولُ فَا اللَّهُ كَفْنِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ كُفْنِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَفْنِكُولُ اللَّهُ اللَّ بعنی اس کے ورایعہ سے مہیں ایک مرکز وحدت ک رمائی ہوگی۔ یہ مقصد وحدت عالم انسانی کا صرف تعدا کے مان لیسے سے عاصل تہیں ہو سکتا نفا -جب کے اسے ایک یمی مذ مانا جائے اس لئے تمام طاقت صرت کی گئی اللہ

كے ایک سوالے ہیں۔ آج ویا جو پرفیان وسركروان ہے اس عالم قام کرتے کے ملے کا نفرنسیں متعقد ہو رہی ہیں اجتماعات ہوتے ہیں ، اسی معقد کے خاطر ، اگر ہر کوشیق اس متبد بینک بنی ہے۔ اس لا کو اجماع ہوتا ہے اس عالم کا مقدرتا کر تقريدول بن اس الخريول بن اس الن الافذيراس البين يد اس مرول میں ہر ایک کے ہے من - منترک مفاد کسی کے بیش تفرنس - ہراکی سونیا ہے کہ میرے ملک میں میری جماعت يرى قام كا فائده دياده كيونكر بو-سب بجي سطية بل بيلو ے بیلو الائے ہوئے، مگر دماغ سب کے الگ انظم لظر اور نصب العین سے کے میدا۔ حقیقت میں میر موشش این اور گفتگوئے مصالحت بھی ایک حباک ى ہے۔ گروہ جنگ جو سيدان بيں ہوتى ہے طرح طرح كى تويوں مثین گنول اور مختلف جتم کے بول سے ہوتی ہے۔ اور بیر جنگ ہے ہو وماغوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقابلہ اس کا ہے کہ کون اليا بياست دان مابرے ہو اينے نفياني افراض يو گرے سے گراملی کر سکتا ہے۔ ہیں کو ساتھ والے تاڑ نہ سکیں۔ اب يوان من زاده امرسياندان بوا اي كا فارمولاتسليم كريياكيا- عمر منے کال تک دے گا۔ کچھ عصم بعد دومرول کو اندازہ روا ک ال سے ایک زیادہ فائدہ اٹھا ہے گیا وہی سے معاہدہ توشیقے

كى فكربيدا ہوئى- مكر اس طرح كه عهد فلكن كا الذام ووسر بيراً افود حائی اس ہے میں اوراگر کوئی ایک دوسرے کو بوقوت دیناسکا تونستندو گفتند و برخاستند كا اعلان بوگیا كه مجد طے نہیں ہوا كونى فيدله شيل بوسكار ابيا كيول بوتا ہے؟ اس سنے كه شترك مفاو سامنے نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب ددنول س ایک دستند ہوتا۔ مگر بھال تو وہ جھتا ہے کہ میں مشرق کا رہے والا ہول مجھے مشرق کی حمایت کرنا جائے۔ اور ووسرا بھتا ہے کہ میں مغرب کا ہول کھے مغرب کی جمایت کرنا چاہئے۔ اسلام نے مشرق اور مغرب دو نول کے در میان نقطۂ مشترک کا پنہ دیا ۔ حالانکہ جب قرآن آیا ہے تندن کماں تك بينيا عنا ؟ كرول سے مل كر كھرانے اور كھرانول سے مل كر قبائل في تھے- اور بس مرفيله اپنے مفاد كوسونيا نفا-اس کے آگے عرب میں ترتی کا مطاہرہ نہ تھا۔ ہال روم و قاری نے قبائی نظام سے آگے پڑھ کر سلطنت کی شکل افتیارکر لی متی رفت رفت تدم ترقی آگے ہوسے۔ بہ آج سے صرف دوایک سدی كى بات ہے كمشرق و مغرب كالخيل تائم ہؤا ہے ليني ايشيا اور پورپ کی وصرتیں قائم ہوئی ہیں ۔ اب قائل ہونا پڑے گا اعجاز قران كاجس نے پودہ سوسال قبل اللہ كى وصدت كا بو تَقْوَر يِينْ ركيا تُوكَ كما" رَبُّ الْمُتَارِقِ وَالْمُعَارِب "معلوم بولكب

کہ وہ ماضی کے انگینہ میں مستقبل کی تصویہ دکھید رہا ہفتا، کہ ایک وقت میں دو صحوں میں دنیا کا بڑوارہ ہوگا۔ مشرق و مغرب میں اس نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی ایک نقطۂ مشرک ہے اور یہ وہ نمائق ہے جس نے دونوں کو ربیدا کیا ہے۔

اس موبودہ دفئار سے تمام عالم کے مشقبل کا بھی پتہ دکھایا ماسکات سے ماسکات سے

مادی تاریخ کی روسے عالم کی ابتدا دور وحشت سے ہوتی ہے۔ اس دور وحشت من اصاب اجتماعیت بالکی نہ مفار بلکہ ہر قرد کی دنیا الگ مختی - پیر افراد سے مل مل کر گھر سنے محرول سے محرانے بنے ، محرانوں سے قبائی بناتی سے حكومتين، حكومتول سے شہنتا ہيتين اور شهنتا ہيتول نے مل كر اب سمیں بنالیں - اس سے ظاہرے کہ ترقی کی دو اسی دُخ پر ہے۔ کہ کتر بیں مل مو وحد زن کی شکل میں اتی جائیں۔اب وہ منزل آگئ ہے کہ تمام عالم دو وحد توں میں تقتیم ہے۔ ظاہر ے کہ دو کے لید ایک کی منزل ہے۔ دو اور ایک کے نیج یں کوئی عدد نیس ہے تو دنیا کی آئدہ ترتی کا قدم کیا ہوسکنا ے! مرت یی کہ توحید تمام عالم پر جیما جائے "دینظھوری عَلَى الدَّوْيِنِ كُلِّم " بر وي وقت بوكا جب اس نقط كا تُصوّد

عام ہوجائے گا ہو سب میں مشترک ہے۔ وہ نقطہ معرفت خالق " بے۔ اسی کے جیجے تصور سے انوت قائم ہوگی، اور افوت ہی ساوات کی بنیاد ہے۔ اسلام نے عبائی عبانی بولے يد زور ويا- رائماً المؤمِنُونَ اِنْحُوةً " الراس سے صرف مجت ہاہی کا اظہار ہوتا تو اس کے لئے ہمت سے د شخے تھے ، پاپ میٹ کا دست سے دیادہ محبت کا رشتر ہے۔ کما جاتا ہے کہ حیوتوں کو اپنی او لاد مجھو اور بڑوں کو ایا باب سمحواور ہم سنوں کو بھائی سمحویگران سب اور بشتے ہی سب میں إدھر کا رشت اور ہے اور ادھر کا رفت اور - مثلاً وہ اس کا باب ہے تو یہ اس کا بٹیا ہے ۔ یہ اس کا چھا ہے تو وہ اس کا بھتیجا ہے چھا نہیں ہے، گھ بھائی وہ دمشتہ ہے کہ جو ادھرسے دشتہ ہے وی اُدھر سے - ہمال رشتے دونوں طرف کے مختلف ہیں ، وہال حوق و فرائض الگ الگ ہو سکتے ہیں - یہ اپ ہے اور وہ بٹیا تی ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہول ہو اس کے نہ ہول۔ اور اس کے کھ فرائض ہول جو اس کے بنہوں۔ گرجب کر کشتہ ووؤں طرت سے ایک ہے تو عبائی ہونے کے لحاظ سے بو اس کے حفوق و

فراتُ مانے جائیں گے دہی اس کے حقق و فرانیش مانسا اول کے۔ اور ای ساوات ہے ۔ جس کا املام عدروار ہے انمانی معاشرہ کا انمان سے تمام بیزوں میں قریب تر نود مالی معاشرہ کا اس کی ذات ہے۔ یہ فطری پرجزے مالی برجی اللہ کی ذات ہے۔ یہ فطری پرجزے مالی برجی اللہ کے اللہ کا درجو شے قریب تر ہوگی سب سے پہلے ای سے العنت و محبت بیدا ہوگی - اس سے ذاتی محبت کی شے سے اپنی ذات کے سوالہ ہو کی کسس کے علاوہ بس سے مجنت ہوگی اپنی ذات کے واسطے سے ہو گی۔ لینی اسی لئے کہ وہ میرا ہے۔"یں" کے معنی اپنی ذات اور "ميرا" أكس تعلق كا اظهاد ب بو المية ما يق ہے۔ معلیٰ ہو کا کہ مجیت کا سیب وہ داشتہ ہوتا ہے۔ او این ذات کے ساتھ ہو۔ جنتا یہ راشتہ قوی ہوگا اتنی ہی تحبت زیادہ ہو گی۔ بیر" میرا " کیمی بلا واسطہ ہو"ا ہے اور کیمی بالواسطہ اس سے قرابت یں دور اور قرب کے صرور قام ہوتے ال - يرمجيت كا اصلى سرجيتم ب - بين بهارد ا فعال ہیں وہ ارجانات اور میلان طبع کے ماتحت ہیں۔ اور میلان طبیعت کا اصل میع محبت ہے - لنذا چننے بھی ہمارے دوہرول کے ماقد سن سلوک اور حسن اخلاق کے مظاہرات ہیں اوہ سب اسی محدید گرفت کرتے ہیں اب جس وقت ہم مادی

نگاہ سے دیجھتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب اور گرد وبیش بونفراتے بس وه مال اباب ا میانی عزیز اور سماتے بس-مادی جینیت سے اپنی وات بھے ہیں رکھ کر جب او دمی خطوط الفت معینیا ہے تودہ اس کے اردگرد عکر لگانے اللہ ہیں۔ یہ ہے مرا باب ""يه ہے ميري ال""به ہے" مجاتی" يه بيت بيرا عزيز" يہ ہے "میرا یروسی"۔ بیر جیتے نطوط ہی ذات کو درمیان میں لکھ كر إ دهر أدهر كلينينا منزوع بهو جانة بي اوريو بكدابي ذات محدود ہے۔ اس ليے بين خطوط محبت بھي حدود مكان و زان س اسیر ہوتے ہیں - نتیجہ یہ ہے کہ جمال تک یہ خط ان زد ک ہے کہ نگاہ تزیر مبدول ہو سکے رویال کک تورث نہ ہے أور جمال سي خط اتن دور بو كيا كه نكاه توجه ولال مك نهيل جاتی وہیں سے رکشتہ مذریا ، وہ کون ہیں ؟ بچا زاد عبائی وہ کون بن ؟ دور کے عزیز اہارے گاؤں کے قفیہ کے سمر کے ، وہ کون ؟ ہمارے ہم مذہب یا ہم قبید ، وہ کون ؟ سرے کوئی نہیں ہیں۔ ہاں اسی سنسلہ سیادت رصنوی یا نفتوی سے الل جس سے میں ہول - اس سے آگے بڑھے تو نیران سی دہ بھی میری طرح سادات یں سے ہیں۔ گا۔اس کے بعد دہ میرے کوئی نبیں ہیں۔ کیونکہ میں سند وہ وفیخ مال کے کئی تعظم پہستبداور شیخ بھی مل جلتے ہوں گے۔ مروہ اتنی دور ہے

كنه و توجه مبدول تيس بوتى - اس طرح بياند اور بيكانه كي نفرن بوتى اورای کے ماخت ہو اینا ہے۔ اس سے الفت اور ہو راما ہے مغائرت قائم ہو گئ اور حبتنا بہ خط دور ہونا گیا ہے تعلق کا احمال برصنا گیا-اب عرب اور ایرانی، مهدوستانی اور انگریز س کوئی علاقه محكوس نبيل ہوسكنا - اس صورت سے نمام عالم البيد ابنواءي لفتني الوكيا بن من بام كوفي وكشة نبيل - اسى كا نتيبر بير ميك كيب يرمير اقتدار بول توميرك قبيد والول رشته دارول اورسم فومول كوزياده قائدہ پینے۔اس سے کہ افتدارمیرا ہے اور وہ میرے عزیز میں،لین دوسراكنا بى كيول نه يربيان حال بو اسداس كي استحقاق مني كروه بھرسے البنبى ہے۔ يہ فابل امراد ہے اس لئے كہ ايناہے اور دہ قابل اعتنا تنبین اس لئے کہ یوایا ہے۔ یہ تفزلق مسط تہیں سکتی - اس لئے کہ مرکز انتحاد اپنی ذارت ہے۔ اور وہاں ہے نطوط محینینے یو قربیب ودور کا داشت مزدری ہے۔ اس لئے الشكس معادات ببدايي نهيل بيو سكتا -اسلام يؤنكه دين نطرت سے اس ليئے برسخف كواس كى ذات سے جدانين كرنا بيا بنا - مراس كا مطير نظر نكاه كو ملندكر تابيع- وه كما سے كه اینی ذات سے آگے برصو تو نگاه او بچی كرو اور بیر سو بوكه میرا بداكرت والاكون ہے ؟ بيلا خط خالق كى طرت جا ناجا سے اب جكيم بي خط خدا تك بينج كيا تؤ يو نكروه وات لامحدود م السليخ

اس سے بوتطوط میں گے وہ کسی سمنت مکی نسل مکسی جیت اور مکان مين محدود نبين بول محمد بكهوه تهام مغلوقات بك كميال حيثيت سے طبیعیں گے۔اب بیانصور نہیں ہوگا کہ بیرمیراعزیہ ہے یا غیر ميرا سم وطن من يا بردنسي - اب اگرعزيز كے مقوق سي بول كے تواتنے کہ جتنے اللہ نے مفرد کر دیتے اسمیابی کے صوق می لتے ہی چننے کہاس نے معین فرما دیئے۔ اولادے سفزی بھی اتنے جینے اس كى طرف سے مقرر ہو كئے - اوراس كے بعد سبت سے فق اليسه عبى بول كے بوتمام نوع انسانى بى مشترك بى - إل اگر وہ آئیے کا ہوتا، دوسرے کا نہ ہوتا نواس کے ذریعہ سے بو ر شننے فائم ہو نے وہ بھی محدود ہوتے - جیسے تعیض مرسی جماعو نے اسے بھی محدود نا رکھا تھا۔ ان کا قبل تھا۔ نحن أبن عرالله واحتاءة ہم اللہ کے بیٹے ہیں اوراکسی کے لاڈلےیں۔ قرآن نے یہ مقولہ نقل کر کے سید نوطنزیہ اندازیں ہواب دیا قَالَ مُرادِي إِنْ الْكُورِ الْمُورِدُ الْورِبِكُورُ دا ہے دسول) ان سے کموکہ بھروہ تهارے اعال کی مزاکا ہے کودینے لگا اس سے ایک اصول فائم کر دیا گیا کہ سمجد لینا کہ الله صرف ساما ہے اصلاع ایس کے لئے سم قائل ہے سب برسمجو کے کا نگرسے

بجنیت جامت مرت میں تقرب ماصل ہے تونفس کے سدھارنے کی طرت توجر میدول نبیں ہوسکتی - اس کے لیدسما نول کو اس کے ابلقائل كيا تعليم دى كئ - كيا بيكه متم كهو الله مهارا بها ؟ بير اس وقت سكمايا جاتا جب اسلام حقیقت میں اس کی طرف کا نہ ہوتا ہو سب کا ہے اس تے بہ نہیں سکھایا - بلکہ بر کھنے کی تعلیم دی۔ کہ هُورُبِّنَا وَرَبِّكُ وَيُنَا أَعْمَالُتُ ا ده بادا مجی بروردگار سے تنارا مجی وَلَكُنْ اعْمَالُكُنْ ہارے لیے ہما رے اعالی تہار سے نہارے اعال۔ اسى كة سورة "الحمد" بس حبكا بردهنا نمازس مزورى بي كه المسلطة إلى المنابخة ألكتاب نماذ بوي نس سكى بغير سورة الحمد ك اب ج نکه لازی طور سے برسلمان کو با کی وقت نماز صرور برصا ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو سلطنت النی کے باغی اور غیرباغی كے انتیاز كا درلیہ ہے اور ہر نمازیں كم ازكم دوبار سورة" الحرر رفان ضروری ہے۔ اس کے معنی ہی میں کہ ہرسمان کو کم اذکم دس الله الحمار زبان برماری کرنا لازم ہے۔ اب بو بیز آلجدا می صرافت سے ذر کردی گئے ہے وہ ایسی ہوگی جس کے لئے تمانی کومنظورے كروه برسلمان كے واع برتقش ہوجائے۔ بہلی آبت لیم الذكے لعديب ہے - كر أنح من بلورت العالمين - عمد الله كے ك

بومیرا ،میرے خاندان میری قوم ، میرے ملک کا نہیں گر گھانا اورخاندان الله اقبيله كبيا الي عالم كاليمي بروردگارنس مكه ملم جمالوں کا بروردگار ہے۔ یہ اس وقت فرمایا جب کرعرب میں ہرایک فرد کی دنیا اس کے تنبلہ میں میرود مفی اسوقت اسلام سكاومسلم كو اتنا وسيع بنانا جا بتنا عضارط لانكه به اب سوجا جارہا ہے کہ مربع میں اجاند میں اور دوسرے سالات میں آبادی ہے یا تنیں ۔ یہ مریخ وقر ہارے ہی سورج کے میارے اور اسی نظام سمی کا جزویں۔ اس کے علاوہ بر بنزمیلے کہ وہ ہو تواہت کملاتے ہیں ان میں مرایک ایک آ قاب ہے اوربرا فناب کے متعلی کیے سیارے ہیں۔ ابھی ذنگا و تحقیق صرفت مورج کے مبارول کے متوجہ ہوسکی ہے۔ ابھی وہ منزل كمال كردوسرك توايت كے بيادات برغور كرسكيں حب كري سب مجد بالكل بردة غيب بن عقا اور دنيا تمام عام كو سابع مسكول من مخصر مجمعتي عتى- اس دقت قرآن بير د اوا عما كر عالم أيب تيب بيك ببت سے عالم بي -اب فرض کیجیے کے اور ساروں میں آبادی کا حال کھی جائے ملکہ دوسرے نقامات ممی میں بھی مخلون تابت ہوجائے، جال جمال نک بھی آنکٹا فات ہوجا تین دہ اسی "عالمین کے اماطم كا بوزو بول محے -جس كے متعلق قرآن نے بيلے ہى كسدا

أرس السالمين "معلوم بواكه جال"ك مخلوق فدالبي ب - وه س ایک افت کی سلک میں مسلک ہے اور ایک برادری کا بزو ہے۔ اس لئے کہ خدا ان سب کا برودگارہے -اب اس کے وراجه سے بوخط لیسنے اس س کوئی تفرات نہیں ہوسکتی ،کہ کول ایا ہے اور کون برایا۔ بکہ وہ سارا خدا ہے اورسب اس کے بندے ہیں۔ اس مشر کہ رکشتنہ کا اصاب مقوق انسانی کا ساگ بنیاد ہے جس کے لئے دنیا س منورنشر ہوتے ہیں ، کانفرلسیں منعقد ہونی میں اور حقوق ان بن کی قبرتسی مرتب ہوتی میں ۔ مگر حقن انسانی کا برنصوریے بنیا درسے سرب سک اس نقطه شنرک كا تصور مز موجود بوجهال سي حقوق انساني قائم بدية بي -بیغیراک مام کا عمل اور اسلامی تعلیم کے مرتقے ہو سامنے آئے وہ بتاتے رہے کہ دنیا س حفزق النا بی کیا ہوتے ہیں۔ ملتہ کی اس يرا سوب دندگي مين حب رسول الكب داسته سيد كزرية تے نوعدت بام منامز برسے حس وخاشاک آپ کے سربہ عينين عنى مگر رسول نے نه ركستنه بدلا نه بدلا لينے كا خيال كيا- دن اول يى گذر نے اسے - جند دن اليے ہوئے ، كم رسول اس راہ سے گزرے مگرض وٹا ثناک نہ عیدیا گیا، حضرت الل محله سے يو عياكه وه عولات كمال كري - بو يہ على كيا كرتى عنى - بنا يا كيا كه وه بهار ہے - كها محصے اسكامكال نباده

که میں اس کی عیادات کر لول مشجه بنه دیکیمنا حیاہے کہ کیا ہمگا۔ یہ د کیفتے کہ آئی ہواس کی مزاج پرسی کو جارہے ہیں۔ بہر اس وقت كول سا فرص به - سي ايان ب ياسي ان في ابياني تو بو نبيل سكتا- اس ليه كه ده الجبي البال بذ لا في سخي ماننا بڑے کا کہ یہ جھے آپ ادا فرما رہے تھے ہی انسانی منا لینی انسان کا انسان یوسی ہے کہ مصیب بڑے تر اس کے ساتھ ہدردی کرے۔ یہ نہیں کہ مصائب میں اضافہ کرے۔ مدنبہ کی طرف ہجرت کے بعد جب غزوات الاسلماديارى مخا اور المخضرت فاح كى حيثيت و كلفته تقد توحانم طائى كى المكى آتی ہے۔ حضرت کھڑے ہوجاتے ہیں اور اپنی عبالجیا دیتے ہں۔ باس کے بیٹھنے والے کہتے ہی کہ وہ مشرکہ ہے۔ تو فرمانے ہیں اکر مواک رئیم کیل توکم ہر قوم کا بزرگ مرتبہ وی اليا تنخص بوايتي وم من بلنداخلاق كو مالك بو أرام كاستحق ہے ببر کیا ہے ؟ اسے می انسانی ہی ماننا ہو گا۔ المراب من من ما با الراب الطبيعة ولاكان كافول مان كي خاطر كرد - الرج ده كا فريو يه كون حق بوا؟ بن انساني بي بوسكتا سم اميرالمونين حزت على عليالت م في اين أنرى وصيت بن كما كدرول متعم برايد ہما بول کے متعلق ہرایت فراتے رہداس مرتک کروگ

مجتے تھے ہمایہ کو بیراث دلوا دی جائے گی - ہمایہ کے معنی كوئ وقع و الت اليس - بيرى السان بع - باد ركمنا جا بي کہ فرد کی مہایہ فرد ہوتی ہے اور قوم کی مہایہ قوم ہوتی ہے مذہی چینے سے دو درجے ہدت معزز ہیں۔ایک اس اور ایک ایمان بنص قرآن ایمان کا رتبہ اسلام سے بالاتر ہے تَكَالَتِ ٱلاَّعْلِكِ المَنَّاكُ لُمْ صَوْلَى عرب الكركمة بي اكم تُؤْمِنُوا رَاكُنْ تُولُوا اسْكُنْ الْوَلُوا اسْكُنْ ا ہم ابیان اسئے۔ کوتم ایان وكيمايد خُلُ الْأَيْمَاتَ رِيْ بنیں لائے ملک میں کنوکہ ہم اسلام تكويكة لاتے ہیں۔ ایال امی ک ممارے داول میں داخل سی ہا معلوم ہتواکہ اسلام اسان ہے۔ ابیان مشکل - اسلام ہیلے ہونا ہے، ابال لعد کو ملم کے بارے میں مدیث ہے۔ کہ ألمس لوكن ساكة المسلم سلمان دہ ہے کرس کے ہاتھ مِنْ بَيْهِ وَلِسَادِنهِ اور زبان سيد سلمان محفوظ رمي -اور موئن کے بارے یں یہ صریث ہے ۔ کہ التُورِينُ مَنْ امْنَ حِنَا رُكَا اوان ده سے کرجس کا مہاہدا س بوارفت کے خطروں سے مطبئن رہے۔ اس کے مقوم پر بنجیدگی سے عور کیا جائے تو معدم ہوگا۔ ک

معفوظ رہے" اور"مطمئن رہے" یں فرق ہے" معفوظ رہے" ایک اتع شدہ على كوظ مركة تا مه - اورمطين رب ايك متقل كردار كي نشاندي كرتا ہے۔ لین متارا کردار ایسا کہ غیرجیب تم میں سے کسی کو دیکھے تو یہ کے کہ یہ آ دمی ایجے ہو نتے ہیں۔ ان سے طور نے کی عزودت نہیں ہے امک او دی بھی تم میں کا کسی احتبی محلہ میں جا کہ بیسے تو وہ اہلِ محلہ اپنی جان د مال اور آبرو کے لئے خطرہ محسوس مذکریں۔ ببطوق انسانی کے ادا کرنے کی تعلیم ہے۔ جس کا اصلی سرحتید وہی اصاس بادری ہے ہوتم افراد انسان سے انسان کوشک کرتا ہے۔ اسى كئے بیغم خدا كى و نات كے لعد جب دنيانے زمين كے فوسات كى طرت توجه كى توال محتهف داول كے فتوحات كو المهيت دى بسلمانوں سے کما کہ کردار اپادہ باؤسس سے دنیا محکوس کرے دین المام کے برو اليم الوتي س-الم تعبر صادق علبالسلام کے باس کراکب عببائی دارہ اسلام میں داخل مورا کے اس کراکب عببائی دارہ اسلام میں داخل موا۔ اور تعبیم اہل مبیت کا ہروہو گیا۔ اس کی مال اینے مذہب قدیم عليان يرقائم مفى -ظا برها كم الك البيتفض كے جذبات بي بوايا دابره اسلام مي داخل بوا بو وقتى طور يد تنت بواكرنا ب دفطرتا جب وه تخف گھردابیں جاتا تو بیر کوشش کرتا کہ اس کی ماں بھی دائرہ اسلام بس داخل ہوجائے۔ ہمارے دورکے علمائے اسلام سے بھی اید کوئی ہوتا تواس کوئی تعلیم کوتا کہ بیال سے جانے کے بعد متارا سین فرض یہ ہے کہ این مال کو مسلمان بناتا ، مگر بیال جب وہ رخصیت الانے کے لئے الم کے باس آیا اور اپنی آئنہ وندگی کے لئے کھ ہلیت جائی تراب نے فرمایا۔ اوصلی باملی خیرا ہیری ہایت بی یہ ہے کہ اپنی مال سے حن سلوک کرتے رہنا اب بوودا بنے گھر سپنیا تو جو تعدمتیں اپنی ال کی کمھی مذکرتا مقا، اب کرنے لگا - ہیاں "ک کہ ال کو تندی محکوس ہوئی ۔ اور اس نے کیا بیا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم مجھ بدل سے گئے ہو۔ بیلے تراياس موك م در الت تق اس نے بلے الا - كما - بدنو میرا فرف ہے۔ گرجب وہ ہست بفد ہوئی تو اس نے مجود ہو كر تبايا كم بن نے دين اسلام قبول كر لباہے -اور بيرسدام نے يہ بدایت كردى ہے كہ اپنى مال سے سن سلوك كرنا ، ليس يہ سكن كر اس نے کیا بھے بھی اپنے امام کے پاس سے حیو کہ ابنی پاک تغییم ال سے س معی طاعل کردل -سے دسول کے بعد عام فرزندان اسلام نے بھی اول ہی اسلام بجبيباتا بوتا نؤكيمي اندليثه انتلاد مذبهوسكنا عفار اسلام نے سکھایا تفاکہ دیکھونفس العین یہ رکھوکہ آب جامعة الساني كي بهترين فردين - بادر ب كر افرادها لخرس حِن نظام کی تنظیل ہو گی دیمی نظام عدل وصلاح کا ہوسکنا حقوق انسانی کے احاس کے سائد جب اقتدار سلے گا۔ بھر بیدن دیجیں گے کہ یہ ہادے صوب کا ہے ، ہادے مل کا ہے یا تبارا ہم جبال ہے اور وہ غیر ہے۔ ہادے سامنے وہ تعلیم ہے، کہ بھ علی مرتضی است مالک اشتر کو دی سے۔ جب انہیں مفرکا کورز بنا كر بهي رب نفع الالكه وه تود بهي راسية فرض ثناس عق مكر النبس بھي على بن ابي طالب مطلق العثان طور ير شيس جيولت بلکہ ایک ہدایت نامہ سپر دکرنے ہیں۔ ير الك طول فرمان ہے جس كے بارے يں عرب كے عيمانى مورخ عبدالمبیح انطاکی نے تکھا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ آب ذر سے لکھ کر تمام سلاطین اے اپنے سامنے رکھیں۔ اس فرمان بین حضرت علی از به فرمان بین حمر که بین هم کوالیی حکہ بھیج رہا ہوں جہال مختلفت مداہب کے افراد ہیں۔ تم کو فازم ہے کہ سب کے ساتھ کیاں سلوک رکھنا۔ بادر ہے کہ یہ کی سیاست وقت کی بداوار تبیں ہے۔ نبہ دہ فرمان ہے ہواج سے تقریباً ہودہ سریس سیلے مکھا گباہے اور آج سے ایک ہزارسال يد كتاب مين درج بو گيا، اور آج سے بجاس سائھ برس ييك مصر وبتروّیت بین طبع ہوا اور اس مدیت میں مختلف بو نیورسٹیول کے تصاب میں داخل ہوا - اس میں اس سوال کا بواب موبود ہے جو اس وقت ہر ملک کی افلیت کے سامنے ہے۔

وال کی با افتدار اکثر نتول کی طرت سے بیش کیا جا تا ہے کہ تماری وقاداری پر معروسہ کس طرح کیا جائے؟ اس کا بواب حضرت علی ابن ایی طالب نے دیا ہے۔ان الفاظ ولَيْكُنْ حُونُ رِلْفَتَا الْحِرِ بِهِمْ عِفْدَار تهارا عبروسا اپنی رهایا کی وفاداری حُنُن صَنْيعِكُ البُهِنْ يراتنا بوثاجا بيئه فبنتنا نتهارا سلوك ال سے بنز ہو ۔ اس كامطلب يه ب كدان سے مذ پوجيوم و فاداد ہو گے باتنبي بكه نود ابنے سے پوچیوكه نم سلوك كىياركھو گے اگرسلوك الجها ركھا تو آج کے عیروفادار مجی کل وفادار ہوجائیں گے اوراگرسلوک احجا سن ہوتواس سوال کے بواب بی بو وفاداری کے وعدے ہول، وہ مجھی قابل اعتبار شبس میں ۔ ياد اللي اوراهم فرائض دياس اد يعمن به سامن دور جودورے نداہب یں ہے۔ شلا سفتہ یں کوئی ایک دن مقرد كر كے اسے باد كر لينا ، دن بل كوئى امك و قت مفرد كر كے بادكر لنيا دوسرے مدابب س كا روباردنا سے به الگ الك الك الك الك ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچ کر یا دالنی ہر مذہب کی منہاد ہے، نہب ایک شعبہ جات بن گیا۔ ایک پیزے پیشے، ایک 49

ہے فاندان اس طرح ایک چیزہے اس کا ندہب جس کا اللہ منوا ہوتا ہے۔ جند رسمول میں خاص فاص اوقات ہیں۔
عیبائی مفتر ہیں ایک دن گرجا جا کہ عبادت کرنا ہے بہس دن اس کی عیبائی مفتر ہیں ایک دن گرجا جا کہ عبادت کرنا ہے بہس دن اس کی عیبائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے ، باتی چید دن وہ ڈاکٹر ہے وکیل ہے ، بیرسٹر ہے ، کوئی بھی ہے اس میں عیبائیت کاکوئی فیل منہیں ہے ۔

گراسلام میں ندسب کا تصور اس سے مختلف ہے، دومر بے مذاہب میں الند کو باد کیا جاتا ہے۔ تمام میں الند کو باد کیا جاتا ہے۔ تمام دوسر بے نظام مناہب میں ندمہب جزوزندگی ہے اوراسلام میں ندمہب کا زندگی ہے اوراسلام میں ندمہب کی زندگی ہے۔ اوراسلام میں ندمہب کی زندگی ہے۔ جزوزندگی تو اس وقت ہوتا جب یہ کا روبار دنیا ہے الگ کوئی چزیموتا۔ دماغ میں چند خیا لات جمع ہول اور کمچھ ظل بیں زبان پر جاری کرلیں۔ یہ ہوتا اسلام تو دنیا کی باتی چیزوں سے الگ زندگی کا ایک شعبہ سمجھاجا سکتا ہفتا۔

یہ ہو کہا جاتا ہے کہ ندرہ ہا ایک الفرادی معاملہ ہے۔ یہ اس محنیل کی بنا، بہہے ہو دو ہرے مذا بہ بیں ہے۔ اسلام بی ندرہ کوئی خاص نغیبہ نہیں ہے۔ بعد معاشر نی ہر شعبہ بیوادی معاشر نی معاشر نی ہر شعبہ بیوادی کوئی خاب اگر مذہب وہ ہو تا کہ مجبہ تقلیدی خیا لات محفہ ظرکر لیے تو مکن نفاکہ کوئی شخص مذہب کے اعتبار سے مسلم ہو اور معاشیات میں کارل اک کا بیرو ہو اسیاسی زندگی ہیں کئی اور رہم کو مطابق طور پر مفلد ہو۔ اسپنے کا بیرو ہو اسیاسی زندگی ہیں کئی اور رہم کو مطابق طور پر مفلد ہو۔ اسپنے

4.

گھر بار کے معاملات بی صرف رواج کا بابت ہو۔ بیرصورت وہاں مكن ہے جمال مرہب تمم دندگی سے الگ تفعگ كوئى بيز ہے كراكسام نام ب الفرادي اور اجتماعي وتندني برشعبه بي ال تعليات كوتبول كرف كابو تعزت محدمصطفاكى زبان سے دنیا كولينے ميں اس صورت من الركسي في كما أشف ك أن كاراك والله الله والشف كان كاراك والله الله والشف كان كاراك والله الله وكانتها النِّ تحكيم التُوسُولُ اللهِ تو اس كامطلب بير سي كداس في اخلاتي زند کی کو بھی تعلیمات محمدی کا بسروینا لیا، اجتماعی اور اقتصادی جیات کو مبى تالع وزمان محدى و قانول إكسلام باليا-اب جس طرح كوئي كيد كرس ملان عبيا في بول توبير فيح من الوكا علیسلمان ہے تو علیا ہے تہیں ، اور علیاتی ہے توسلمان نیں کوئی کے کہ میں مزروت نی پاکستانی ہوں تو جیجے تنیں۔ جب دونوں مك الك الك بو كف تزيو بيال كا ملى ہے ويال كانت بوكا واور جودال کا علی ہے وہ بیال کا تبیں ہوسکتا۔ ای طرح سلمان ہوتے کے ساتھ اپنے کوکسی دوسرے نظام کے ما ته والبينه كرنا فواه سياست بس بونواه معاشيات بس اواه كى اور شعبہ میں درست منبس ہوسکتا۔ اگر اسلام نے کوئی شعبیرے یہ تعلیم جیوا ہونا توابیا ہوسکتا تھا۔ مرحب اسلامی تعلیم تمام نظام جیات پرجاوی ہے جن مين معاشيات اور فيرمعاشيات سب دا عنل بي نواب مسلم بوتے ہوئے کی تخص کو اپنی زندگی کے بٹوارے کا جی نیس باتی ہے

41

وه عيباسيت غني جهال بير بوسك منفاكه ايك تعض منهة بس أكب وان عبیائی ہے اور جودن ڈاکٹر، تا بر، وکیل یا کھاور ہے۔اسلام کسی شعبه كونتين جيور تا-بيان تو د الرب تو السام د اكثر بوناجا بي تاجر ہے تواکسے مسلم تا ہر ہونا جا ہے۔ مسلم لینی فواکفن انسانی کے الصكس اور قانون التي كا احرام كرفيوالا-مريض آلهابياس كا علاج كرتاب، يب معالجه دُ الربون كاتفاضا ب لين الك مرلف الر الیا کیا جس کے متعلق بی سمجنا ہے کہ اس کی زندگی سے مطاح پر موقوت ہے تواب سلم ہونے کا استان ہے - اب اگراس کے علاج کے لئے منہ مانگی نیس لیناجا ہتا ہے - اوراس کی اس نازک حالت کولیے لئے زباده مخصیل ذر کا ورابعة قرار دیا ہے تواس کا مطلب بر ہوگا کہ واکر تو ہے مرعلا مسلم نبیں ہے، اگر مسلم ہے تو اس کو یہ فرلفینہ بادر کھنا جائے کہ حفظ نفس محترمہاس پرواجب ہے۔اسی طرح اگر تاجرے اور بس نفع اندوزی سے کام ہے، بڑی بڑی کو عقبال کھڑی ہول اوہ سے زبادہ کا رخانے قائم ہول ، کثیرسے کثیر رقم تحداول کے اندریا بنک ين محفوظ بو - ليكن صقرق الناكس كا كوئى خيال تبين الدواة اورخس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ نس تا ہر ہے ، عملی حقیت سے سلم نہیں ہے اكرسلم ب قواس بر كاظ ركفتا بوكا كدكسي كاحق ميرك ذمه ني خلق خدا کی بہید دی بین نظر رہنا جا ہے ۔ یہ نہ ہو کہ وگ بھوکے مرد ہے ہیں اوروہ غلہ جمع کر رکھے کر جب منا ہوتو فروفت کون

کے اگران حقق قرائص کے لحاظ کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے ، تؤ اسلام میں بیر تجارت بھی عبادت ہے - سوا اُل تجار نول اور سینوں کے بو بنیادی میثیت سے خلات شرع بن -ان کو توافعتار کرنا تود دلس ہوگا کہ اسے تعلیمات اسلام سے کوئی سروکارائیں ہے۔ اسلام نے اپنی شراعیت کے حکیمانہ تعیمات سے اس کا انتظام كياكه مايد التي سخن الشعوري طبقات نفس من رالسخ أوجائے-مِثَالِ مِصْطُورِ يِهِ بِهِ ہے کہ ہما را انجا کھا نا انٹرکونالیہ ندنس ہے أُحِلَ كُكُولِكُم يِبات " تهادے كئے لذيذ و باكنزه غذائيس ملال ہیں - بو غذا بی ملال ہیں - ان بین خوالفتہ کی کمی نہیں ابیاور بات ہے کہ کسی کو توام غذا ہی میں مزاملتا ہو عجر بھی ملال وحرام کی تفران رکد دی -جانور ده من او بو اوام سے، و بیر ہو، بیتہ من اس کا نتیجہ رہے كرانسان شكم پرست نه او جائے - بكر فنكم برورى كے ساتھ ساتھ فدا پرست رہے۔ اب جس وقت كوئي مثبته غذا سلينية ئي ننك بيدا الواوربه سوال بدیا ہؤاکہ ذبی کا گوشت ہے یا نہیں ؟ معلوم ہو گیاکہانسان مادی مزوریات کے خاطر خدا کو تبیں بھولا ، خصوصاً جہنیں شکار کا ذوق وشوق ہے، شکار کو گئے جانور کا تعاقب کیا کس مبدوجہد سے شکار رستا ہوا۔ فاہر ہے کہ بر گا۔ ورو مادیت کی راہ بیں مود ہی ہے۔لظاہر

www.kitabmart.in

دور دور خداکا تصور نسی ہے۔ مرحب شکار کو نشانہ بایا ، گولی سگائی اول چاكرد مكيا تروه سرد بوكيا عقارزبان مستكلاكه ادسے به تو بكار بوكيا يس معلوم بوگيا كه اس مگ و دومي بنده خداكونهيس معولا غفا-اسى طرح البھے لہاس کا بیٹنا شرایست میں ناجا کہ نہیں ہے وہ اور مداہب ہوں مے جہنوں نے لا بایا یا برہتہ ہونا کمال روحانیت كا معياد بنايا بوكا -اسلام من أو بغيراياس نما دحار نبي بي اس تاریکی شب س بردے ڈال کرفالی مکان س مبی سو، یہ ایاس مردے لئے او جرمختر ہے مگر عور تول کے لئے تما زمیں سوائے ہیرہ اور افذ کے کل اعصام کا حصیا تا لا زم ہے انتہائی میں پرد سے دال رمبی لینبر پورے لباس کے عورت کی تماز مزہوگی۔ بھر بھی مردول کے نباس میں کھے یا بندیا ل رکھدیں کہ لبال فالص دلینم کا مذہر سونے کے زلورسے ارائش مذہوا و جرہ و غرہ اصطرح لباس بي مجى فرالفن كا احماس فام بيدار اب فرعن كيجية كربزادكى دكان بركك الجمع سے ليے كير في كرد سے س فريدارى بدأ ماده مي بو عليه بس - مرا دحر الب كبر \_ يم الدولوجيا بررسیم تو بنیں ہے ،ا دھرظا ہر ہوگیا کہ بندہ ا بنے خدا کوئیں عبولالها - ببان اك كه وه فعالص مادى نواستي حن برست كم السان اورجوان مي قرق باتى دينا المصان مي مي حب مذبات كمس طوقا في بول اطرفين كي رعنا موانعم مقتصبات موجود بول

اورتمام مواتع مفقور بول اكونى و ميمض والا موبود ما بوا وركسى مخركا اندليث مزبوراس وقنت عبى ايك معم كوتفور بيوكيا كرجب تك اليجاب وقنول کے صبیعے میا دی بڑ ہوں اسونت کے بیا عورت ہوام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ال مید بات کے انتائی تلاطم می تھی بندہ اللہ کونسیں معولا ہے ہی داڑہے رہاب وقیول کے صبغول میں وربہ ہے کئی منتر تنہیں ہم جن کی طبعی خاصیتیں ہوتی ہول ایہ فرص شنا سی کا نشان ہے بوجائد اور ناجائد تعلقات مي انتباز قام كرناسي رومانيت اورماديت كے لعلقات ادوسرے مداب كانظريا يه ہے کہ اللہ کی اید اسوقت ہو گی جب غار ، بہا ط یا جبال ہی جا جاؤراسام كتاب لا رهيانية فى الاسلام - بيال وك تعلقات دنیانیں ہے۔ نيس منامن ترك النين ہم سے اسے کوئی تعلق نہیں ہو لِدُ بِنَاهُ وَلَا مِنْ تُرِكُ الدُيا دنیا کو آفزت کے لئے یا آفزت المثينه كو دنيا كے لئے جيوا عام طور برشا بدید سمجها جاسکے کہ وہ معیار روسا بہت او بیا مقاكه نز شادى كروا بز تعلقات قامم كروا بذكوى أس ياس ہو، نہسایہ ہو۔ گرمفیقیت بہ ہے کدرہ معبار نافض مخفاء

كائل ديى بهرس كي تعليم صفرت محد مصطفيات كرائية اب بيمجيناك يبعياً سے اونجا کیونکرسے اس مثال سے سٹایدا سان ہوکہ ایک الیاطابعید ہے جس کی طبیعت سبق میں نہیں لگتی - ایا طبیعت ہے گرسال اور ہونے کے قریب ہے امتفان سرایہ کیا ہے اب اگر گھوس کتا ۔ دیجھتا ہے توادھ کتاب دہجت شروع کیا ا دھم کوئی بات کرنے تکا ،دالدھ متوجه ہوگیا اکوئی بچدد نے لگا اکتاب غائب ہوگئ کوئی قضہ کہیں كا بال بونے لگا۔ اس كے سنے س مصردت - اب استان كي تب ادى کے لئے مجبورا کوئی ندخا نہ و صوند صنا پڑے گا ، کوئی خا نی عارت بادریا كاكنارة تلاش كرنا يرك الحرى البي حكه مال كويي آنے ما نے والا منه بهو سجب کوئی منظر سامنے منے بنہ ہوگا ، اور کوئی دوسری اوا ز کان می نہ اسے گی تب برکناب دہجے سکے گا۔ گرجومحنی طالب علم ہے۔ اور ذوق علم رکھتا ہے وہ جب کتاب کے دیجے میں مطروت ہوتا ہے نوکان سی کا ہورہتا ہے ، گھر میں شور ہوتا رہے، بات حیت جارى رہے، على ہواكرے، وہ توكتاب دكھ داہے اسے صرورت نہیں ہال اور فارتلاش کرنے کی۔ محنبان بومعيار باداتي كا قرار دياوه اس اجاط طبعيت وال طالبعلم کا معبار تقاءان کے تذریک گھر میں رہ کربا دالتی نہ ہوسکتی تقی تب مجنكل اوربها لايركية جهال بيج مذبهوى مذعز بزمة اشنا بمبكل مصنسان بوكامبيان الداب الله الله الدائدة المراع كالوك الرائع كا-

اسلام بادالتي كامعباد به قرار دنيل كم كترت مي مجفيواور وصدت كا مده ديكيو، نفارض د عام س ريو ، گر د ماع س ا داز توحيد كو يحتى رس اس منظرتگ و بوس تیام کرو مگروصات کے صبو سے نظرس الیے مائے ہوں کہ اللہ کو جھولوتیں -يرمعيار مشكل ترعقا - اسى لن وه رسول بواسكاما مل بنا كربيجا كرياتم إنبيا سے افضل قرار دیا گیا۔ کیونکرسالی انبیاء نے بھی اس تعلیم کومینی کیا گفا۔ مگر ہمار رینجیر نے مکی طور ہیش کیا اور نو دا بنا معیار زند کی بھی آپ نے اسی تعلیم کے مطابق رکھا۔ الراب شادى فركسة اوراولاد فربهونى توخلالن براتمام محبت فريونا دنیاکہتی کہم سے ببرطالبہ ہے کہ نتادی کرواورعبادت بھی، مگراپ کے تونہ بوی ہے نہ بجہ ہے کیا جائیں کہ بجیجب مندکرنا ہے، نوکتی شکل ہوتی ہے۔ بوی حب بیفند ہوتی ہے تو اومی کو کس کشکش کا سامنا بوالب عجراكر بيوى فقط جناب فديح كبرى موس و افزاد است شبال كرتے كرآ ب كوكيا معلوم كيبى كبيلى بيوبال ہوتئيں ہیں-آب كوالفاق ا بک نبک بی بی می سیمیں کیسے کیسے سابقے ہوئے تا ہی پر صفور کیا جائیں سم كمال ذالف كالمحاظ كرسكت بن بير حيت بهي نتي كردى ابرتنبله كي ہو ندان کی ہرمزاج کی عورت سے شا دی کی۔اس کے لبعدد کھیو كرعدل مي كوني عي نو نبيل سے دنیا سپرت رسول کی مبندی دیجیے سراردں علط روائش کھٹر لیکین

کنتی ہی غیر شایان رسالت تکائیش ایجاد ہوئیں اپھر بھی اتنی بیو بول کے باوبود ایک بیوی سے بھی غلط د دابیت ک نہ آئی کرمیرے ساتھدسل الصاني كرتے تھے۔ غرسم کتے ہی کرسول نے بولوں کی تعداد دوسرول سے زیادہ کیو ل رکھی ۔ بحاب یہ ہے کہ ہر فرلینیہ میں پینیٹر نے سعتہ اپنا زیادہ رکھا تھا سب کے لئے واجب مرت بائخ تمازیں ہیں اوررسول کے لئے استح علاده نمازشب يرهنايمي فرس غفاء اسي طرح مرمنزل مي خود عمل زباده كيا دوسرول کے ذمہ کم رکھا ا اب د سجيئے كونكاح اكسام ميں دوقتم سے ميں:-ابك نكاح دائمي اور دوسرے نكاح عارضي جسے متعر كہتے ہي ملاح دائی میں فطری خوام شول کی تھیل بھی ہونی ہے ، اور فرائض کی ذمتہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ نان دنفقہ لازم ہے۔ جید بیوبای ہی توان می عدالت مزوری ہے۔ مگر نکاح عارضی فطری خواسٹول کی تمیل کا حدود مشرع کے اندرسامان ہے۔ لیکن فرالفن سحنت نہیں۔ دمہ داریال وہ نہیں ، بھ علے دائی یں بی - تمام سلمانوں کے لئے تعداد بوسقرر ہے دہ ماح دائی بیں ہے۔ ماح عارضی میں تمیں ہے ، اب جا عام کومتد کے واسطے کسی تعداد کا باب دئیں کیا گیاہے تذیہ نہیں کہاجا سکتا کہ رسول نے لذت اندوزی میں ایناحصہ زیادہ رکھا۔ ہاں مکاح وائی میں جہا فرداریاں ہیں اور فرائض کی شدت ہے وہاں دوسرول کے لئے تعداد کم رکھی اور

رسول کا حقد زیادہ ہے۔ آئے فہ داریوں کا شکتی ا ہے گئے سخت نز د کھا۔ پیر بھی ثابت کردیا کہ دیکیو نہ قراکض کشٹ نہیں د ہے ہیں ، نہ عبادت التي سي مي بوتي ہے-اس طرح آپ نے اس نظم کے نقاضوں کو بحد کمال پورا کرکے دکھایا وكتاب كمال روحانيت يه ب كم ما دى علائق مي كرفتار بوكرفرائض ين انهاك قام ركھو وہ دوسرے شاہب ہي جو كھنے ہي كرجب سك يہ تعلقات دنیا چوڑے منجائیں روحانیت نافض رہی ہے۔ اسلام کتا ہے کہ ان تعلقات کے دیکھتے ہوئے اوائے فرانص میں میدو جمدی سے روحانیت بن بندی تابت ہوتی ہے۔اسی سے فیرشادی نندہ کی نمازے شادی شدہ کی نماز افضل قزار دی گئی ہے۔ اس لئے کہ جب الک شادی مزہو نمازاس جاد نفش کی حامل نہیں ہے بوشادی ہونے کے لید نمازیں ہوسکتا ہے۔ اس نطام کی مخصوص التبازی شان اس وافغه میں بھی تمایال ہوئی کرحب لفارائے نجوان کومباللہ کی دعوت دی گئی ، فران نے کیا۔ قُلْ تَعَالُوْانِدُ عُ أَبْنَاءَ مِنَا قُرَا بُنَا عُرُكُ وَنِيبًا عُرُكُ وَنِيبًا عُكُمُ وَ ٱلْهُ اللَّهُ اللّ "اے رسول : ان سے کمو کہم اپنے بیٹول کو بلائیں تم اپنے بیٹول کو بلاد ، ہم اپنی عرزوں کو بلائیں تم اپنی عرزوں کو بلا ک رہم اپنے نفسول کو بلايس تم البي نفسول كو بلاؤ ، جير بالهم مها المه كري اور التأكي لعنت قراد

ويل مجمو لول ير" يراكي دوحاتى مقابله عنا اوران مي عورتول اور بجل كلاف كى دعوست دینا نظام عببائیت یر ایک مترب علی که تم تو ان جنول کو ددمانيت ين براه محمة بو ، مربه وه چندي بي بو بار ماندي سفرروحانيت مي رفيق راه س-سامان لقاریامعیارف الدرب ده بقاء دددام کے لائن ہوسکتا ہے سلست بنائے ابنی مذہبی تعلیم س بر اگر سب عمل برا ہوجائی توصعی عام انسان کے وہود سے فالی ہو جلے۔ یا او بیالعلیم سمبی عقی ہی تہیں بكروه لعب ركى ساخة ويردافت ب اور باعتى مركسى عبورى دور كے لي وقتي ممالي كي بناديد فقي دائمي نه فقي -ميدية تعبيم كرانسان كوشادى نذكرنا جائه واكر برشخص التعليم يكل كيف لوديا وبودانيان سع خالي بوجلة -دنیا باتی ترامس لئے ہے کہ اسس تعلیم کو اس نے بتول ہی دیا ا در جہنول سفے قبول بھی کیا ان ہیں سمعے ہر دور میں جیند انتخاص می نے اس برعمل کیا، دہ بھی کچھے و اقعی اور کچھے نے منائنی طور یہ اپنے کومعبودوں پریرصادیا یافدست قلی کے لئے وقعت کردیا۔ حال تکہ تعلیم کا خشا ہے نئیں ہوتا کہ دوجیار علی کی علمہ یہ ہوتا ہے كسب على برا بول اب اگرتام فرع ان في اس يرس كري لك

ترایک مدی کے اند عالم وجود انسان سے خالی ہوجلے کے۔ مجر سی م درخت بجاؤر سب ہوں کے گر لوع انسان کا وجود نہوگا۔ انقوات ا دہ جائیں گے اور کا مل فرع فنا ہوجائے گی۔ بیہ تعلیم دوای کیونکہ ہو اسى طرح يرتعليم كرف النيس ل كت بياد ول قاول اورجيكول بي د جيلے جاؤ۔اب طابرے كرف ساتك رسائى بر بذے کا فرلمینہ ہونا چاہتے۔ یہ نہیں کہ جیند سا دھوق ل نے اس پرعل كرايك دو در الله من سهنے لكے ، تعليم كا مناء تو يى بوتا ہے كه بروزواس يمل يرايواب الرسب كوشوق بوجلت الندس تعرب عاس كنة كادر بربده جا به ده الدنك برنج سك كو تجارت زراعت اصنعت واون بو محد مندن كى علامتين بي سب فن إو مائين، گھرد باد بول اور حبكل ا في د بوجائين - تمام روئے زمين خالي ہوجائے اور فلکم زمن کر ہوجائے۔ بھ غارول میں ، مجدیہا شول بی اور مجد سلطوں میں مین شروں میں املی بھی تنہیں ، اس صورت میں تعلقات ازدداجی کیسے اور نظام منزلی کا کیا سوال ؟ نیتجداکسس کا بھی دہی ہوگا كرصني وجروانان كيفتن سيفالي بوجلي كا-اس كانتيجريه ب كرين حيث الجاعب كوئي قوم الك نس ایسی ہو ہی نیس ملتی ہو کس تعلیم کو اختیار کر سکے۔ البی تعبیم نورع النان كو بنام بفاء نبيل بنام ننا ديني بداسي بنا برسم لفين كيالة

w.kitabmart.in

ا بنے اس قال کو دہراتے ہیں کہ بیر تعلیم یا ترا مہنا بان دین کی طریت غلط منسوب کردی گئی ہے۔ اور با وہ تھی وقعی صالات کی بنا بیعارمنی طور سے کسی عبوری دور کے لئے بیش کی گئی متی اس میں بقا کی ساحیت يدمتى ابقاودوام كاكسنخناق ركفته وألى ده لغيم موكى بونوع انسان كو دنياس زندگى بسركرف كاسى دينى بو - خودكى كويرم قراردينى بو ہرا دمی براس کے صبح مے حقوق قرار دے رہی ہو ہم صنبی افرادے حقق عائد کرری ہو اجبکہ دوسرے لعص مذاہب بیا سکھار ہے مي كرجنتي مشفنت الحفار الله راحني بوگاراس سلخ عبادت كا اكب طرلقة بيري كيا كرمنجدار تخبة براين حيم كوركد دور تأكر منجيس حيمتي رم ادر سم كوابذا يهو- اس طرح الند نوش بوتاب- بايد كم إغفا كوفتك كراور ديگراعضاركو بركارينا در اس طرح حبما تيت بي كمي بهوگي اتو روصانبیت میں ترقی ہو گی-اس تخیل کی بنیاداس بر ہے کہ وہ جسم اور روح کومتفناد قرار دسیتے ہیں، متفناد چیزوں میں ایک کی کمی سے دوسے میں افنا فرہوتا ہے ، الفر خشک ہوا روح بڑھ کئی جیاتی طور برکسی کام کے نہ رہے توروحان طوریا کا را مدین گئے رگراسام كى خصوصيت بر ہے كہ وہ حيم اور روح كے نضادكو دوركنا ہے۔ وہ تواس جم كوفادم روح فزار و بے كراس كے افعال واعال كوردحانيت كے ارتقاكا ورلعيد باتا ہے - اس سے وهجم كے معطل ادر مرکار بنانے کا حامی تہیں ہے۔ بیاں تو ہوتا نوتی فرلھتہ

مزرسهانی کا باعث به وه فرنسید تک برطرت به جائے گا مثلاً ومنوناز کے لیے اوم ہے لین اگر متر رکا اندائیہ ہوتو و منونیس تیم کیا جائے تواہ مون کے بیدا ہونے کا توت ہو، تواہ مرص وجود کے ير صدي در واه اس كيشكل العلاج بو في اندليته بويرصورت من وعنو كا عمم تيم سيد بدل مائے كا -روزه كالمحميد اوروه وربيته ب لين اكرمعز بهاوبي فنهام مزريو وعنوس بان بولي يوري روزه بيرتب بن توصم دوزه بطرت الاتے کے بعد کسی اور زمانہ میں ال روزوں کی ففنا کرے۔ داہ پرامن نہ ہو تو فرلفیہ جے سا قط- ہال جیب نوع انسانی کے بنبادى مقاصد دبود كالمخفظ جان دينے يرمو قوت ہوان فران كا فرلعبنه عاماركيا -وه افراد السابي كومبان دينے كى دعوب على أفرع انان ہی کی بہودی کے خاطر ہے۔ اسی طرح دین کے ساتھ دنیا ك حقیقی تعمیر كا بھی انتظام كيا اوران نيب كے ارتفا كے يہج راست عرمعين كيار معیارفصیات اجدادرجوئے کے انبان میں مادی میں بنول سے یاس دولت زیاده وه برا بو او بخے خاندال می بدا بوا وه برا) جس کے بلے ہے اوبیول سے روابط قائم ہو گیے ، وہ را اب تام وہ جزیں ہیں ہوانسان کے صفات سے تعلق نہیں رکھنٹیں تلیجہ

به بنوا كه اصلاح على كا عند رختم بوكيا -اس كي كه دو ييزي نوت على كوسلب كرتى مب اعتماد كائل أور مايوسي كائل - اكب لرميكوامتمال دینا ہے۔ اپنے تعلقات کی بنا پر اسے بقتن ہے کہ میں کا بیاب ہول کا - اب وہ کبول محنت کرے۔ کبول سرکھیائے، کول دات دات بحركاب و تجه البيب بفين هد كان برحال اول منبر ما بيس ہوں گا نو قوت علی ضم ہو گئی۔ دوسری طرت جب ما يوسى ہوك ميں ہو عبى كرول قبل ہول كا - ناكا ميا بى كاجب ليتين ہو گیا تو بھی بجنت مذکر ہے گا سمجھے کا کہ میں جو بھی کروا کا سیاب نهول گار تو مجرز حمدت اعطانا بے کار ہے۔ راس طرح نوع انسانی میں حب او پنے او پنے در جے سفن طور یہ موكية توبو او يخ او يخ اوربر يه خاندان من سياموًا وه معصط کاکمیں ہرحال اونجا ہول اب وہ اصلاح نفش کول کرے وہ نوسمجتنا ہے کہ بندی میرے قدمول سے لیٹی ہوتی ہے۔ اس کے برشات ہو تھی ذات میں سیا ہو ا وہ سمجتا ہے جاہے ہو کروں یں نیجا ہی رہوں گا - عیر صروح سرکے سے کیا فائدہ -اسلام تے سعبار باندی الیبا مفتررکیا ہو سراکی کے ادادی افتال اور اعمال سے متعلق ہے۔ نم نے اصل میں تم وگوں کو ایک أَتَّا حَلَقْنَا كُورُونَ ذَكْرِ

وُاتْ مِنْ وَجَعَلْتَ اكْمُ نِشْعُولِيا مردا ورامک مورت سے بداکیا وقياجل لتجاري وأكوان الزمكر بے اور مختلف فلیلول اور عبِ ثُن اللهِ ٱلقَّنَاكُوْرِ فاندانول بس بونفتني كيا ہے ده عرف بیجیان کے لئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی حبثیت سے اگر صرف فا نذان ی كوتم معيا دا اوسا وات قراد د بنته بو تنب عبى تمسب الك مورث كي نسل سے ہو-المان اسب عبائي عبائي ہوتے - اسى سئة اكثرىب بچارا ہے تو"يا بنى ادم "كمركيارا تاكر منتوك مورث اعلیٰ کی بادے سے اسماس انوت زندہ ہو۔ بیشک مخلف قبللے اورخاندان اس کے بعد ہو گئے تاکہ پیچان میں اساتی ہو یشا ایک نام كے اوى دو بن ان بن سے ہرائك كے نام كے سا غفاس كا ماندان کھدریاجائے توشاخت بیں اسانی ہوگی۔ گربیلبندی كامعيادانس - مليندي كامعيادير سے-راتُ أَكْرُمُ كُمْ عِنْدُ اللَّهِ تم س سے ذیارہ معزز دہ ہے ہوسے سے زیادہ اس بیں یہ قید نہیں کر کسی زمانہ خاص مثلاً دمائہ رسول میں نوا كراج كے سلمان مجيب كرہم نواس منزل كوماصل بى تنبى كر 

فید ہے کہ خاص سرزمن کا ا دمی ہونا کہ دورافنادہ مالک کے لوگ سمجمیں کہ ہم کیا کریں۔ ہم اسی منزل کو مناصل نہیں کرسکتے۔ تفوی تو داتی وصفت سے - اگروہ وصفت لعدوا ہے اوی میں زیادہ ہے۔ اور رسول کے زمانہ والے میں کم تولعب روالا زباده معزز موگا - نظر آلهی می به نسیت اس شخص کے بواسوندت موجود مفا-اسي طرح اگر كوئي سرز من مكه من سيم مكنفوي كي منزل میں آگے ہے تو خدائی نظری ہے اکرم ہوگا۔ الا الكيب موتا مهد مشرف اور دومرى جنر مي فضيلت شرت فراحت الى انتيازات سے بھي صاصل ہوتا ہے، مركس سے ففتیبات کا تعلیٰ نه موگا - شالاً مکه کی خاک کا ایب وره جو نشرت رکھنا سے وہ بہال کا انسان نہیں رکھنا - گراس کے بیمعنی تهبس كرحماد انسان سے افضل ہوگیا۔ حماد محم مجماد ہے اور انسان بھرانسان سے -مجراسود حس كا بوسه برسلمان لبنا ہے بنرت كے لحاظ سے بومرتبه رکفتا ہے وہ بڑے سے بڑا صاحب اوصات دورانا دہ انسال تبين ركفتا- وه اوه بعير حبي معصومي تك بوسه ليت منے، گر تغیر میر مبی تغیر سے ۔ اور اور کی میر مبی اومی سے ير نيس كرجماد النان سے اقصل ہو گيا اسی طرح سیقیم کی صورت دیکھنا بھا انٹرن ہے۔ کسی

راسته صلا کو به نثر وت ماصل به که ده مجددور رسول کارتین راه مفا تروہ قابل رشک ہے۔ جا ہے رہے تہ جینے والاکسی خبال نظريه كابو - مررسول كاعبال مقيقت أرا دسجه كر معى تفذي ماس مذہو تؤسشرت سے فضیلت نہیں ہے۔لیکن اگر بے و تکھے لئی انسان تقوی کے بوئر سے اراب تربوگیا تو فصیلت اسی شخص کے لئے ہوگی - ہال نثریت کے ساعذ فضیلت بھی ہوائینجر سے قرب با قرابت عبی مواورتفوی بھی مجتر کمال مو تو کہا کہنا اس كے لعد بس طرح" اُتقتاكُمْ" سے كسى فاص زملنے والا اور خاص وقت والامرادلهيل -اس طرح اس س كسى خاص طرح كى عبادت كى بى تىبرنىس سے - شلا" اُتَّقَتَّاكُمْ ؛ كے معنى ب نہیں میں کہ بوسب سے زیادہ نمازیں یا سے الکہ تجارت پیشہ افراد اور کا تنته کار کہیں کہ ہم کس منزل کوھا صل نہیں کرسکتے سمسب سے زیادہ ممازیں بڑھیں نوسارا کا رومارضم ہوجائے یہ بھی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے دکھے "اکر جن کی عرسادی من ياسفرين زياده صرت بويي وه كمسكين كريم تواس منزل سے محروم ہیں۔ یہ میں معتی بنیں کہ جماد زیادہ کر ہے تا کہ جیب شرائط جهادية بول توكيس كرسم كسس منزل كوساصل تبس كرسكة "اللقى" بىن كىي عبادت كى خصوصتىت ئتى باكه مرا يك كے ما ول احالات افراميم شده شرالط اوردر ميش لهده واقع سب

کے ساتھ بدائس کے فرانفن قرار باتے ہول ان کی ممل طور پر بجا آوری کرتا ہے تو وہ تعق لے کی منزل پر فائز ہے۔ اور نظر اللی میں اس عزبت کا حامل ہے جواس کے مرتبہ تفقیط کے الحاظ سے اس کو صاصل ہوتا جا ہے۔ به فرائض باعتبارها لات واوقات مخلف بوتے بن اور ہر ایک اینے ما مول کے انحاظ سے اس منزل تقوی کو مھل كرسكنا به يواسلامي نقطة نظر سے سرمائي ففيلت واعزاز ہے، تواہ وہ صاحب دولت ہو یا فقیر اور تواہ لسب کے امتبار سے نظر عوام میں ملند ہو یا نببت ۔ مساوات اونیا نے افراد انسانی میں تفریق کی مفلفت ملیب فائم مساوات اور بیار میں افراد انسانی میں تفریق کی مفلفت میں فائم کے دی تقبیں ایک تفرقہ اپنے اور برائے کا تفا ان كا اصول مير عفاكم اليف عبائي كي مدد كرو جا ہے فاظلم ہو یا مطلوم ۔اس کے معنی بیاس کہ حق اور ناحی کا کوئی سوال الميس - اگرائي قرم اور قبيلے اور جاعت كا كوئي آ دمى ہے تز وہ امداد کامسنی ہے، جا ہے علطی پر ہو - اور بوعیر ہے دہ امداد کامستی نبیں اس کے خلات ہرا فدام کے لئے تیار ريو - اس مايي كه وه نتها را ميم نوم اوريم فليديهي - بينقا ان كانظريب جيدان كے شاعر فياس طرح كما ہے -كہ "وہ اپنے بھائی سے جب مدد کے لئے بھانا ہے ایم

دریات نیس کے قال یے قال یے کوئی دلیل دیریان یا نہیں، بس منکھ پند کرکے اس کی 7 واز ولٹیک کہتے ئى - با جەتىدىدى بالايا جەنىلىدى ير الك منقل تفرقه الما البناور الدائع في منتب سا بيم حقق الناني من برا اور تعمو مي كا فرق قرار ديا-بيان ك كە تعزىرات كے تا تونوں بى اس مرتاك لفزىن كە اگر جيوال ير ہے کومار ڈالے تو چھو سے کی جان کی فتیبت انتی نہیں اکہ وہ کس بڑے کا وہن بن سکے۔ النزا قفداص س اس کے قبید کے اور اور دمی ہو محرم نہیں اور حبیب شابراس نول تا ہی كي فير ميني ته بهو وه بلائے جا بين -اب جنن اس مفتول كافون وزني ہوا در جننے ہون اس کے مقابل میں بیٹر میس اننے قتل کئے جائل تني جاكراس كامعا وصنه يور ليكن اگريز مے في جيو تے كوتسل كرديا تويورے كى جان نبيل لى جاسكنى- اس ليك كر جو لے کی جان کم فتمت ہے۔ سو پیاس رو پے بیں اس سے داوا د بنے جاش کے۔ قصاص نہیں لیاجائے گا۔ اسلام تے آکر ان دو تول تفریقوں کومٹا یا۔ تی کے بارے بیں اپنے اور برائے کی تفریق تہیں۔ باطل باطل ہے جائے اسکامائتی بھانے ہو یا نگانے۔

علام علی مہت جا ہے عزانہ ہو اچاہے غیر۔
مظاوم مہدر دی کا مستی ہے جا ہے اپنا مشناسا ہوا درجا ہے امینی
یہ اپنے اور پرائے کا اصابس او حبہ
اور جی حیز بات کا با بند نہیں ہے۔
کو اسکو انگری انھوں کرھے اور کا انسان و زین میں نساد
کو اسکو حت السماوات والدور کے کہ سان و زین میں نساد
موجائے۔
موجائے۔

اس کوئند میں کوئند میں دور تول سے دہن نشین کرایا۔ چنائج اس کا ایک طرافیڈ بیر نشا کہ انہیں کا نفترہ لے کر اس سے معنی بدل دیئے۔ ان کا مفالہ نشا کہ انہیں کا مقرہ کے کہ اس سے معنی بدل دیئے۔ ان کا

وقع والمناك كالمراكة المؤمنة المناكم المناكم مدررد جاسه طالم

ہواور جبا ہے مظلوم -

صرت ببجبراک ام کے سامتے اکس کا دکر ہوا۔ آپ نے فرما با بیں بھی بی کہ ان ہوں کہ بعا ئی کا مدد کرور جا ہے تا م ہو یا مطلوم ۔ دیر اسس کی تشریح فرما ئی کہ اگر بجا ئی مطلوم ، و اور اگر نا لم ہے کی مدد یہ ہے کہ طلم کو اسس سے دفع کرور اور اگر نا لم ہے اوصیفی مدد اسس کی بد ہے کہ اسس کے باط کو کو اور اگر نا لم ہے اوصیفی مدد اسس کی بیر ہے کہ اسس کے باط کو کو مام سے دوک دو اس طرح بیر اعلان کر دیا کہ تا تون میں بڑے اور تھو لئے کی تفریت علی کا ارشاد ہے ا

"العَوِي عِنْوِي صَبِيفٍ حَتَى اَحْدُ الْحَقَ مِنْهُ وَالصَّبِعِيْفِ عَنِي اَحْدُ الْحَقَ مِنْهُ وَالصَّبِعِيْفِ عِنْدِي تُوِي حَتَّىٰ اَخَذَ الْحُتَّ كُهُ" اس كسوق برجا يخيطُ دنيائے مندن كيمل كو، كيا جرائم اب بي مكيال معجمے جاتے ہیں ؟ نہیں وہی برم چوٹا کر سے تو فورا تشکیخہ قانون ہیں ہے يا جائے اور اگر بڑا کرے تو دہ جوم اس لي بكا ہے كماس على بي لانے دال بڑا آدی ہے۔ چوٹا آدی کسی کونٹل کرڈ اسے تواس کی سندا بھا نی ہے اور بڑاکی کو قتل کرے اور مجم تابت بھی ہوجائے تو مکن ہے ال كى مزا صرت اخت معدالت تك بينيادنا بى قرارد ياجائے - مگر اسلام کے عدل کی سمہ گیری وہ ہے سے اجرا لمونتین ان الفاظ یں بیش فرما رہے ہی کہ" ہو کمزور ہے دہ بیرے بیاں اس وقت تك طافتور ب حبب تك كراس لا بن مزيد ايا جائے اور بو طافتند ہے، وہ کرورہے جب یک کہ اس سے بی کو برا مدند کر لیا جائے ،جب کے کہی کا معاملہ نہیں ہے اپنی صلہ وہ طافنور اورب صعیفت میں ، مگر جمال می کا سوال ہوا اب کوئی تفریق نمیں کی جا مكى بكه طا تتوراكس لي كرور ہے كه دومرے كا مطابداكس كے زمرے اور کمزور اس سے ما تورے کہ خود اکس کافی دورسے يدعائنه تی کے بارے میں مزعز بزاور غیر کا کوئی است بار اور مظافتور اور کمزور کی کوئی تفزیق ہے۔

مشور ابت ہے کہ حضرت علی سے ان کے بیاے عالی عقبل نے بیوں کی پرنیٹانی کا اظہار کرے سوال کیا کھیت نا بات ہے اس سے کھ زیادہ دیا جائے رہے بیون کے سے کانی نہیں كا حضرت على بن ابي طالب وه دل نهيس د كفت ففيواك چاکا ہوتا ہے۔ کیا انہیں وہ الفنت نہ نفی ہو ایک جیا کو معتبول سے ہوتا جا ہے۔ یقینا آپ کو تکلیب ہوئی صدمہ اور ملال ہوا۔ "ما ترات سب ہی سب ا ہوئے۔مگر ہواب یں فرمایا 'یں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنا حصتہ بھی آب کو دے دول - عقبل کھے ہی میری اسے بی بسر نہ ہو گی-آب نے فرمایا" بیں دوسروں کا حق آب کو دے دول ایکس طرح زیاده اصرار بر ها تو ایک دفعه ایسا میمی براکه لوب کو اگ یں کم کرکے عقیل کے جم کے قریب سے جانے لگے، تو وہ ترب گئے۔ اور کہا تم تو مجھے جلائے دیتے ہو، فرمایا ال اس آگ کی تاب نہیں لا سکتے اور بیابنے ہی کہی دورول کے حقوق کا سے کر اپنے سے اُٹوت کی اگ کا سامان كول - الك دن فرمايا - اجها نصف شب كے لعد كية كا - مكن ب بناب عقبل كو نبيال بئواكه شايد كيد اور مرحمت فرمائیں کے انصف شب کے لعد اکے توامیرالمومین ان کو

بازار میں ہے گئے، بازار بنہ ہو جیکا تھا۔ وکا بیں مقفل تفین فرمایا اس وتنت بظاہر کوئی دیجھنے والا نہیں ہے۔ نفل توہے ہے جس د کان سے جا ہے! بی مزورت بھر نے لیجئے۔عقبل نے کیا کیے مکن ہے کہ یں چوری کروں فرمایا آپ کو ایک آدمی کی بوری کرنے می عدر ہے ، اور بیرے لئے جا ہی کہ یں دومرول کے حقق ہے کہ سبسلانوں کا ہور بنول. یہ تو حقق کے بارے یں ساوات عقی اسی طرح مراتب نعتیات یں اس کا لحاظ نہیں کر کس قوم کا شخص ہے ، اور کس مل کا باشندہ ہے۔ اس دفت بب عرب اینے کو عرب اور تمام د نبا کوعم کھنے نظے - عرب کے معنی بس قرب اظهار رکھنے والا، اور عجرکے معنی كونكا - انسان حوال مطلق ہے اور جنت جانور ہيں وہ جوان اعجم كملاتے بي - يعني بو ببال تو بولية بن مكر إت نبس كرتے اسى طرح ال کے زدیک عرب عقے۔ ناطق اور غیرعرب آوازیں تو علالے عظے مگر قذب نطق سے محروم تھے۔ اسی سنے نام ان کا عجم رکھا اور برطلم افت دارے کہ بو لقب اہوں نے دیا اسے دنیائے میمی تبول کرایا اور فیرعرب کا نام ہی ہوگیا - عجم -اب بو اننا احکسی تفوق ر کھنے ہوں انہیں بیعبر بیز اعلال ایک

www.kitabmart.in كالمحفوللقن بثي على غيبوا كفتي شي ک کی نیز نہیں قرشی کوغیر قرشی ہی وَلَا لِلْعُنْ فِي عَلَى عَنْ إِلَا كُنْ فَيْ كُنْ فَيْ الْعَلِي كُنْ فَيْ ا در عرب کو غیرعرب بن تمس TOXIS TOXIST آدُم كى اولاد ہو۔ انقلاب اكتنا برا انقلاب الاله سے عرب كريبي تو مخاصمت عنی ، بیر تعلیم لاالہ ہی کے سرطنیبہ سے عبوس رہی تھی كيونكم أس" الله" سير فقط سونا، جاندي، يتني كردي، خفر ادر لوہے کے بہت مراد بر نفے اگر فقط بر بہت بی اد ہوتے قہرج بہ نفا۔ عرتب کو بنول سے کوئی اتنی محبت نہ تھی، کہ وه ان پر اپنی جان و مال نتار کرنے کو تبار سوتے، وہ تو کھی کہی ملوے کا بت بناتے تھے ، جب مجوک لکتی اسی کوکھامی لیتے تے، مرعرب وہین نا اس نے دہیاکہ"لا اللا کے تحت یں ص طرح لات و بنتی - منات و عزی آنے ہیں اسط سرح الوحيل الولهدب اور الدسفيان بيي بن اوه ادمي بي جو تا نوان آلی کے خلات اقت دار جمائے ہو ایک الہ باطل کی حیثیت مكتاب - المسس لية بي" لا الله" جس طرح ان بنول كو توري كرانا ہے - اس طرح ان غلط خداؤں کو بھی تخست اقت دار سے تیجے الدنا ہے۔ ہر فرعون المرود اور بزید کو مند مکومت سے ہائے كا علان كرتا ہے ، كوئى بھى ہو يو احكام تردا كے فلات اپنی اطاعت کرانا جاہے وہ اسس لاالہ کی تعییں داخل ہے۔

ww.kitabmart.in

جب یہ معیار تا نم بڑا کہ بات خاندانی عرب کی عزب انیں ۔ بیت پڑے دولت مندکی عزیت انہیں اکی صاحب تخت د تاج کی عزت نبیل" عزت ہے ایک "میکو کارکی چاہے دہ کی بڑے فاندان کا نہ ہو عرت ہے ایک بارسا کی جا ہے وہ نان شبیتہ سے بھی مطمئن نہ ہو۔ نیٹری بہ نکل كراكر كوئى عرب منزل تفتوى ين چينے ہے تو ويل يے اور الاكول فيروب آكے ہے توعوت دارہے۔ اس تعنیم کو دسول نے اپنے عل سے مجیم شکل میں بیش کر دیا برے بڑے وب ہو قرشی تقے خاندانی تقے۔ ان کو دہی سندن بز طیس مبیی فیر ملک کے سلمان فارسی کو مل گئیں ان کی اصطلاح یں عجم سے - مگر رسول کے بیاں النوں نے وہ عودت حاصل کی ولا الميت سدعزيزول كو بلي در على .

مدید میں ہے۔

رائی الجی کنے منظم کا کی الی خالت تو سے کہا کی داری در در کے اگر قداد میں اللہ موس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جنت کا شتاق ہوتا ہے موس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جنت کا شتاق ہوتا ہے مگر دسول فرمانے ہیں کہ تین شخص وہ ہیں جن کا جشت مثنات ہے وہ کون اسکمان و او توزر مقداد ، ان میں سب سے مقدم سلمان میں اور جی کوئی دولتی ارتبال کے دہتے والے اور عجی النسل مقطے - او ذور اور مقداد بھی کوئی دولتی دولتی لوگوں ہیں نئر مقطے - ان کو کرداد کی بنا ہے ہی

00

عزت بخشا نظريً جابليت يرمزب الري عني-سلمان کے بارے بیں بیغیرات ام نے ارشاد فرما ا اُنسکیائ مِسَّا اَهْ لَ الْكِيْجِةِ" يه منزل كسي قرشي عرب كويذ لي بوسلمان كو کال عرب کی وہ ذہنبیت ہو ہمارے سواکوئی بات نہیں کر سکتا اور کہاں ہے کہ رسول نے مؤذن کا عہدہ بالصبتی کو دے دیا ۔ اب عام مسلما نول کی نگاہ میں رواجی ذہبیت سے است موذن کا عدد و تنیع بنر ریا ہو، بنر سمی - گر ندسی اعتبار سے موذن الك خاص مقام ركھتا ہے۔ سوتے ہوؤں كو جگانے والا ا غا قلول کومشیار بنانے والا اور اس اعتبار سے کرصلواۃ معراج موس ہے بول کتا جا سے کہ موذن اللّٰہ کی بارگاہ میں اذن باربایی دینے والا ہے۔ صربت بس ہے که روزتیامت نمازلول سے پیلے موذان کو ابر دیا جائے گا۔ يرمنزل ہے موذن كى سے يہ بلند عمدہ بال كے سرد -2-16 تبليعي نفظه نظر سع امام مسجد بنانا وه افا دبيت مزر كمتا تفا بوموون مفترر کردا ، کبونکه امام کو نو و ی د سجها کا - بو سجد کے اندر آئے ، محراب کی طرفت نظر ڈالے - مگر موذن کی صداراہ گزر کے سننے وا سے بھی سنیں گے۔ یہ توڈن

مقررتا نه غنا بلدمها واستداسه مي كا ايك علم نصب كرنا تفا سے سے مشکل سئلہ شادی اور باہ کا ہوتا ہے۔ رہے وہ کھن مرحلہ ہے ہے اسلای تعلیم کے پودہ سو سال لید بی آج "کے سلمان عل نہیں کر سکے ہیں۔ علی کیونکر ہو؟ اسلامی تهذیب باتی کمال رکھی گئی۔ مسلمان جہال کئے وال كا تمدن بيا - يا عتيار ملكت قائح بموسة اور يا عتيار مندن مفتوح الوسئے۔ اسلای تعییم کے کچھ مے ہوئے نقوش کے ساتھ ملی تہذیوں كوملاكرايك كذ كالمجنى تهذيب نان كئ-اس طرح الوال كي تروہاں کے افعاق عادات سفسائل کے ساتھ کھوا بنا ملا کہ ایک تندن با بیار وه سلم ایرانی متدن کها جا سکتاہے۔ گر اسلامی متدن تو نیس ہے۔ مہدد سنان آئے تو کھے ہاں کے اخلاق و عا داست ارسم ورواج کو نے کرا ہے کچھ تعلمات کے ساتھ بڑیک کرلیا۔ بیتجریں ہوا کہ ثادیوں بیں ایجاب و بخول نو السلای را الله با فی سب رسم و رواج تبدد سال کے شریعیت کا قانون ان کے بہاں برل سکتاہے۔ گراکس دواجی شریبت کا اصول ان کے نزدیک فل تبیں سکتا العرب اليس "معم بندواستان متدن". بن أيا. زان این نه اگر باتی رکھی ہوتی تو تو یی "ہوتی بخاطر

www.kitabmart.in

06 ارباب وطن زان کو جھوٹا ، سپلے تاری اختیار کی ا بھراکس بن بدرت فی الفاظ مثر کیب کر کے اردو کی ایجاد کی - بخد اکس اردوكا المستيار كرمًا بخاطر اجاب منا - بيراب بيا تعاطر دوتان

بهان مک بیسنج کرے جانا ہا بنا ہے ۔ اس بد فراد کی کب

اسلامی سادگی کو جیوٹ نے کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ شادیا ل ہی گاناد بن كى يى كەلەكبال يېقىدىس مگراتناردىيەكال سے آئے -ك فادی ہو ۔ عرب لا کیول کو املی دم یں رندہ در گورکرتے مع اور بیال رو کیوں کو مرست العمر ذندہ در کور دکھاجاتا ہے ترلعيت كا بوتا أون ہے " ايجاب وقبول " اس كے كے دولي ك مغرورات بنا مخى- به رسم ورواج کے غلط نمایج ہیں بو ير دوز بر دكات بي -

ای طرح شا دی یس باید اور بے برابر کا سوال ہے۔ بو بوده سوسال بعب عبى بغرص منده نظراً تأب - اى كا مجدی ہے کہ وسلم کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سابق بم

منهب اس کی لؤکی اس سے بیس لین کردہ ابسلان ب ادرسم اس سنے نہیں لیتے کہ وہ سید ایک دوسری قوم

مردسول استنے ، راسے اہم سئد کو علی طورسے لینے سلمنے

ص کرکے۔ اِی پیوپی داد بین جناب دین بنت مجت كاعمة كذاد كرده فلام زير بن صارت سي كرديا- اور دوسرى عجويمي نادبين ضبيعه بنت ابن عبدالمطلب كاعقد مقسادين الودكندى سے كرديا۔ اس طرح بنيير تے اپنی ہر تعليم كوعلى بيں لاكر وكھا ديا۔كم یه تعلیس مرت کا غذی تبیس بی بلکه زنده مفیقت کی صورت یں نہاری ہنکھول کے سامنے ہیں۔اب اگر دنیانے بلکہ نود اكسام كے نام ليواؤل نے اس تغليم كو لور سے طور برباديتيں الکھا تو یہ اپنا فقورہے۔ اس کا نتیجہ بر نے کرملاانوں کے اقوال اور اعمال میں تعلیم اسلام ایسی کم ہو گئی ہے کہ بیز جلانا دشوار ہے۔ جیسے ہزاروں سنگریزوں میں ایک گو ہرا باب مخفیٰ ہو۔ مادات میں سب سے مشکل اپنی دات کے ساتھ مساوات برتا ہے۔ پینیسرنے عمل کی دنیایں اسے بھی دکھا دیا۔ مرض الموت ہے، بیاری کے عالم بن سجدین تشرافی نے باتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ رسول خطبہ ار فنا و فرائیں کے جانچەمىلان جمع بدے مضرت منبر يەنشرىپ سے محصاعلان "عنقريب ده وفت أنے والاب كر جھ كو باياما اور میں اس آ وازید لبیب کوں ، اس طرح اپنی وفات

كا قرب ظاہر فرمایا۔ میر كها، ويكيمو اگركسي كو ميرے المات مے كو كى تكليف بيتى ہو تو اليمى س زندہ ہول مجد سے اس کابدلہ لے لیہ یہ اعلان کرنا کسی دوسرے کا کام نہ تھا، کوئی بھا اُدمی ہو وہ اول تو تھور ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی کے ساغد كونى زيادتى كى بو كى اوه تو سجها به كه سم يوكرس وه سمارا سی ہے اور کو ڈائٹ ڈیٹ کرنے کے بعد کھی ہے عور کرتے کی مزورت نہیں ہوتی کہ ہم ہے محل نو خفا میں ہوئے سف اگر اتفاق سے احماس بیدا ہو می جائے تواكس كا اس ملازم بدظا بركر تا تو بالكل وقار كے تعلان معلوم بلاث په مذہبی طور پر کسی شخص کو دوسرول پر وہ فو تبیت عاصل نيس - بورسول كو عندالندا فراد اميت په نه - گر مضرت محد مصطفا كوتوابني تعليم بين البين عمل سے دوج چوکا ہے۔ فرماتے ہیں۔ "د بجومیرے افرے سے کسی کو تعلیف بینی ہوتو جھے ہے محمع بن سے ایک شخص سوادہ بن تنیس کھوے ہو گئے

يارسول الله ايك دن كا وانغه هد كه حضور تاقير تنظرات سینے بار ہے تھے۔ تافتہ نے جلنے بس کو تاہی کی ہمیا نے تازيانه كوجنيش دى كه تنبيه قرماني - يى فزيب سے گزرد يا تفا- وه تا زیار میری پشت پر داگیا- اس سے جھے تکلیف ہوئی ۔ غور کیا جائے تر معلوم بھی کہ مستغیث کے سیان ہیں تود منتات البله كي صفائي موجود عقى ده تؤد كه ريا فقاكد أب اقة كرتنسم كرنا جاسية عقر بي ماري كا فقد نه لخنا ای س خود رکسته جلنے والے کا بھی قصور ہو سکنا تھا۔ لفتن کے مالظ سمجینا ہا ہے کہ اگردسول کی عدالت بی بہتنا بڑ كى اور كے خلات دائد ہوتا تو مرت منتقبت كے بان ی به فران مخالف کوبری کرد نے ، گر یو نکر امتعال اور البينے خلات ہے اللہ اپنی جائز صفا تی بھی پیش سے اگرایسا کرتے تو متعصب وگ کھنے کہ اعلان کو کردیا ظا مُرْجِب معاملہ پیش بُورا و جیلے توالے کرنے ملے. اب تے ہے سن کر بلال موذن کو بجارا اور فرما یا کہ جاؤ سارا ازبان ہے آؤ۔ بالغ تا زیانہ لا کے اصورت نے سوادہ کی طرت برهادیا - فرمایا لو این بدله سے لور سوادہ نے عرض کیا كرص وفت تازياته ميرى ريشت پريژانقار له مبرى بيت پر www.kitabmart.in باس نظا- اس ملے محص تکلیف زیادہ ہوئی تنی محصورت تے یہ س کر پیرا بن بینت سبارک سے بٹا دیا در کہا تھیں مِنْيَ تَكْلِيتُ بَيْنِي مِنْيَ اسَى طرح بدلا بورا كرد- بيرابان سِلْنَ يد مر نبوت کے بوسے لينے سکے اور کہا كيا مجال ہے كہ یں اس جیم کو تا زبارہ سے مس کروں رسمنرت نے فرمایا یہ مروت دسکھت کا موقع نہیں ہے یا بدلا لو یا کہوکہ یں نے معامت کیا - سوادہ نے کہا تدا دندا ہیں نے معات کیا۔ رسول صنعم نے ما تھ الحائے اور عرض کیا یدوردگار-سوادہ نے بڑے حبیب کو معاف کیا تراس کے گن ہوں کومعات حضرت فاطمہ زہر مینیس کی انتائی عزیز بیٹی جن کا بجائے فود یہ اتباز نفا کہ رسول تعظیم کو کھرسے ہوئے تھے لیکن دوموں کے ساتھ میا وات کی یہ منزل کہ حب وہ کنیز اپنی بدی کوعطاکی ص کا نام فقته نخا نوبید بدایت فرمادی که دیجهو بوراگر کا کام اس برنه میجود د بنا - ملکه امکیب دل گرکه کام مرکن ایک دن فعنه سعے لینا ر برمسا داست اسلامی کا شخفظ عقا۔ اب بير بهو تا عناكم ايك دن نصة كهانا بياتي على اوركم كى بى بىيد كە توش فرماتى تىنىس اورائى دانشا برادى الىيال بائي سين اور لوندي سين كركها تي عقى - بيررسول كے كمركا

تدل منا- اگریه عام ہوتا توسلماؤں کی دنیا جنت ہوتی یا نہیں؟ معزت علیٰ کا بر او اپنے غلام تنبر کے ساتھ الیا ہی مخا اس وقت جب اكب شنشاه عالم السلام بس الخبتر كوسافقيه كربازارتشرايت لے جلتے ہيں۔ دوپيراہن فريد تے ہن الك سات دريم ١٤ اور ايك يا يخ دريم كا-سات دريم والا يبراين تنبركوديتي، پاچ در بم كا تود پينت بن - تنبر في عرض يا مولا ير کي بېزېدا سے آپ زيب نن فرمايش -ہمیں کا کوئی بڑا آ دمی اول ترالیا کرتا ہی کیوں اور اگر كوئي زعيم متست تسم كالمتخص البياكرنا بعي تو بول ہي غلام نے كما خاكرات بركياكرد ب بي - ده فرا ايك سبيط نفريك ما تقدا نے مصلحانہ مقصد کا بھر ہا ہوا ہیں اڑانے لگنا ہیں جانا ہوں کہ غلامول کے درجہ کو بند کر وں اور مسا وات کا علم اونجا کول ایدالموشین کے بیش نظر لفنیا یی امور تھے۔ لیکن اگراکب یہ سب کھیے کہتے تواس بواب میں نود عدم مساوات مفخر تھتی ۔ لعینی اس تنبرس احاسس غلامی پیدا ہو جاتا۔ المذا قنبر کو ولیا جواب دیا جلیا اینے بچل کو دیا جاتا ہے ۔" فرمایا نہیں تم فوعمر ہو التیں یہ ا پھامعلوم ہوگا۔ میراکیا، ہیں یہ مین لول کا ا ير بيرتين وه بي جن كو عالم النازيت كے سلمنے يبتى كركے ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی بردی کرے زونیا ہیں

www.kitabmart.in بوافر انفری بوشکش جو تفسا نفنی سے وہ سب دور بوجائیں اور انسان على طوريراس مقصد كى تنميل كرسكے جواس كى رفعت كے شايان شان تمام شا اماميه شن تكفنو ایک فالص ندم بی بینی ادارہ ہے جس سے مطبوعات چے تھائی صدی سے اپنے ملند مایے علمی معیار سے یاعث ملک سے گوشے گوشے کو شے میں اپنی مقبولدیت کی وصاك بخصافيكيس يسطنت خلاداد باكتان كے المهور كے بعد زنده دار نجاب نے بدا دارہ باجا زبت سرکا رسیالعا مارعلام سیدعلی نقوی التقوی مظرانعالی پاکستان می صفوائد سے قائم کیا ہے۔ بجداللہ حیندما میں اس ادارہ نے ۲۰ کر وطرصفیات کا لٹر بچرشائع کرسے ملی تبلیغ کا اہم ذلقیہ ادا کر ملی سعادت ماصل کی ہے ۔ ارکا ن خصوصی کو با پنج رویے کی ملیل رقم علاه وضيس مال جرك شائع بونيوالا الموالي يجر بلاطلب وبالتيت بنارميكا يرده الحكريج بعوانسان كواندهي تقليدا درمذ بهي عصبتيت كي لماكت ادرين بستی سے نکال کر حربت صمیر اور آزادی فکر کی وج میددراورسکین مخش طبندی برمینجا دیتا ہے جنتی که وه اینی کعونی مونی خدادا دعظمت کودوبار - ー じゅいけらきととり طلب فام ركنيت اورترسيل زركابته ، مسييس على شاه كاظمى أنريرى سيرشرى الاميد من باكستان حبرة ارددا زارالامور

المبيمن ياكستناك بردلاد مے تبلیغی رسائل کی فرست اسلای آئیٹ یالوجی کی وافقینت کے لئے ان کامطاف اولس ضروری ہے ١- فراكاتيوت ٧- حين ادرالم 14 الله منجاعت مع بي مثال كارنام 15 م - قاتلان حسين كاندمب 1 ٥- محارب كريلا 10 ד- ותצויט כין 15 ٥- آنار قدرت 10 ٨- حيفتت ١٠ ٣ ٩- اسلامى نظرىد كورت 1 ١٠- نظام زندگي حصاول ١٢ اا- مورت اوراسلام 14 ١٧- ماديت كاعلمي عائزه ٣ س - تجارت اوراسلام 1. ١١٠ اسلام اورات بيت ٥١- جمهورت اوراسام- زيرطع مصنفه ذاكريس صاحب فاروتي رابطة فالم كرنكانية يرجن على شاه كاظمى كرثرى الميش اكتتان إرد د بإزار لامور